



کتاب گھرکے ناظم آباد کا کسراچی





- 🛈 وردول
- روايات ضعيفه او خصيل فضائل الالم المنطق الأول مين جوش محبت الله ول مين جوش محبت
  - - رمضان ماهِ محبت
    - ﴾ وكوة كے سائل
- 🕥 زحمت کورحمت ہے بدلنے کانسخد اکسیر
  - 🖒 زندگی کا گوشواره

# عرض ناشر

فقید العصر مفتی اعظم حضرت موادنا مفتی رشید احد مساحب رحمد الله تعالی کے مواعظ نے ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کی زند گیوں میں انقلاب بریا کر دیا جس تشخص نے معترت والا کے مواعظ پڑھے، وہ متاثر ہوئے بغیر ندرہ ہا۔ وہ لوگ جو اب تک نافرمانی اور گناہول کے دلدل میں مجنے ہوئے تنے ،حضرت والا کے مواعظ یر ہے کرایئے عمنا ہوں ہے تائب ہو می ادران کی زند حمیاں پرسکون ہوگئیں۔ان کے تحمروں سے گنا ، ول کے آلات نُعل حجتے ،ور وہ کھر چین وسکون کا مجبوارہ بن مجتے۔ اب تک حضرت والا کے بدموا عظ علجند وعلیجد د کما بچوں کی شکل میں شائع ہو رے بتھے۔ ضرورت اس کی تھی کہ ان مواعظ کو بیک جا کتانی شکل میں منظم کر دیا جائے تاکدان سے فاکدہ اُٹھانا آسان ہو جائے۔ چنانجے" خطیات الرشید" کے نام ے بیسلسلہ شروع کیا ہے۔ بیاس کی یانچویں جلد ہے۔ان شاء اللہ تعالی بقید جلدیں مجھی رفتہ رفتہ جلد وجود میں آجائیں گی۔اللہ تعالیٰ «عنرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کے فیض کو قیامت تک جاری رکھے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اُٹھانے کی توفیق عطاء فرمائے۔آمین

خادم كماب كهر ناظم آباد كراجي

# فهرست مضامین

|      |                                      | ]  |
|------|--------------------------------------|----|
| صفحہ | عنوان                                |    |
| rm   | ورو دل                               |    |
| rı   | <b>رکا</b> ن در دول                  |    |
| ۳۳   | لفيحت كالمنجج طرايقه                 | *  |
| ۲٦   | نصیحت مؤمنین کو فائدہ دیتی ہے        | *  |
| PY   | مؤمنین کی قشمیں                      | *  |
| 74   | ميلي شم                              | *  |
| 1/2  | دوسری قشم                            | *  |
| PA.  | تيسري نتم                            | *  |
| M    | جباد کی اہمیت                        | *  |
| rq   | تنبيهات کی وجوه                      | *  |
| rq   | 🕕 مجھے کی ہے۔ مُنع یا خوف نہیں       | *  |
| r.   | 🕝 نيرت دينيه                         | *  |
| r.   | غیرت والوں کے قصے                    | *  |
| r.   | 🕕 حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه | ** |
| rr   | ا يک طوا نف کې پانې                  | *  |
| rr   | 🕝 وجمي كا علايتي                     | *  |
| ۳۳   | 🚱 گھوئ کے عاشق کا علاج               | *  |

| صفحه       | عنوان                                         |    |
|------------|-----------------------------------------------|----|
| ra         | 🕝 در دول                                      | *  |
| 7"9        | 🕜 مصلح والد کی حیثیت رکھتا ہے                 | *  |
| <b>79</b>  | دین تربیت کے لئے اولا و پر لائھی برساتے رہو   | *  |
| ۴,         | الله پر ایمان ہے تو احکام الہیہ ہے نفلت کیوں؟ | *  |
| ام         | ابا کی قشمیں                                  | *  |
| ۳۳         | قاری صاحب کا قصه                              | *  |
| ריר        | معذور طألب علم كا آپریشن                      | *  |
| <i>ر</i> م | نسخة اكسير                                    |    |
| ۴Y         | تنبيه الغافلين                                |    |
| 74         | ا پی فکر دوسرول سے مقدم                       | ** |
| ſΛ         | علاء بني اسرائيل پرلعنت کي وجه                | *  |
| <b>۴</b> ۹ | حضرت لقمان عليه السلام كي نفيحت               | ** |
| ا۵         | بڑی تکلیف ہے بچانے والی حصوفی تکلیف رحمت      | *  |
| ۵۲         | نجات گنا ہوں ہے بیچنے بچانے میں               | *  |
| ٥٣         | الله كي محبت كي علامت                         | *  |
| ۵۳         | عنا ہوں کی جانٹ حیمٹرا نا بہت مشکل            | *  |
| 24         | سندھ کی بلی اور کھے کا بلا                    | *  |
| ۵۵         | طالبان كے سبق آ موز قصے                       | *  |
| ۵۷         | مداهن کی پیجیان                               | *  |
| ۵۷ ا       | مداهن سے معنی                                 | *  |
| ۵۸         | وتت کی قدر                                    | *  |

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۹۵   | مسلمان کی شاوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *  |
| ٧٠   | عشق کی کسونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *  |
| ٧.   | الله کی محبت خون مانگتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *- |
| 41   | میدان جهاد میں تمام مسائل کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *  |
| 41   | میری شاوی کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *  |
| 44   | اشر فيوں كوضائع نەكرىي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *  |
| 43"  | علماء کوعر بی بولنے میں زیادہ روانی نہ ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *  |
| Alt. | یانج چیزوں سے پہلے پانچ کوغنیمت سمجھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *  |
| 45   | الشبابك قبل هرمك المسابك قبل المرمك المسابك ال | *  |
| 40   | سب سے بردی عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *  |
| AF   | 🕝 وصحتك قبل سقمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *  |
| A.F  | وغناك قبل فقرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *  |
| 49   | مال کی مقدار نہیں نسبت دلیمی جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ** |
| ا2   | بری بر <sup>م</sup> ی تجارتیں تباہ ہو جاتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ** |
| ۲۳   | <b>(7) وفراغك قبل شغلك</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *  |
| 40   | (۵) وحیاتك قبل موتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *  |
| ۵۷   | وطن کی فکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *  |
| 42   | د ين كامول كي قشميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *  |
| 4 ح  | 🛈 زیادہ ثواب کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *  |
| ۷٩   | 🕜 عذاب ہے بچنے کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *  |
| ۸۰   | دین کے معاملہ میں ایٹار جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *  |

| صفحه     | عنوان                                                         |   |
|----------|---------------------------------------------------------------|---|
| Δι       | 🗗 تبليغ ترك منكرات ميں اپنا فائدہ                             | * |
| ۸r       | فائده کی وجوه                                                 | * |
| ۸r       | 🕕 گناہوں ہے روکنا فرض ہے                                      | * |
| ۸r       | 🗨 دین پراستفامت میں آ سانی                                    | i |
| ۸۲       | 🗭 حکومت اسلامیہ کے قیام میں آسانی                             |   |
| ۸۲       | ظاہری وجہ<br>او                                               |   |
| ۸۳       | باطنی وجه<br>تاکی                                             |   |
| ·744     | دو با تین ک                                                   |   |
| ۸۳       | 🕕 وعد وَ اقتدار پوری دینداری پر ہے                            |   |
| 90       | (۲) تلوارا ٹھائے بغیر پورے مسلمان نہیں بن سکتے                |   |
| 91       | ترک منکرات کے بغیر حکومت الہید کا قیام ممکن نہیں              |   |
| 97       | ا قامت حکومت الہید کے لئے مسلح جہاد ضروری ہے                  |   |
| 97       | تارک جہاد نیک نہیں ہوسکنا<br>ایک بھگوڑا ٹورنٹو میں            |   |
| 91       | ایک بسور انورسوین<br>سورهٔ محمد کا دوسرا نام سورهٔ قبال       |   |
| 7'<br>9A | عوره مده رو طرابا م عوره حال<br>تحکم جہاد برِ منافقین کی حالت |   |
| 99       | ا بہار پر ماین کا ت<br>د جال کوقل کرنے کی نیت                 |   |
| 100      | عبرت کی بات                                                   |   |
| 1-1      | برت بی برت<br>کافروں کی گردنیں اڑاؤ                           |   |
| 107      | عکومت صرف الله کی موگی                                        |   |
| 1.0      | الله مسلمانوں کو کیوں مروا تا ہے؟                             | * |

| صفحه | عنوان                                  |     |
|------|----------------------------------------|-----|
| 1•Λ  | تاركين قال الله كے عذاب كا انتظار كريں | *   |
| ji•  | الله پر تو کل کی بر کت                 | 7   |
| 117  | تاركين جہاد كے نز د كيك الله مجرم      | *   |
| 1110 | اسباب عبرت                             | *   |
| 110  | ''نذیر'' کی پانچ تغییریں               |     |
| 110  | سلی تفسیر<br>-                         | j   |
| HL   | دوسری تفسیر                            |     |
| سااا | تيسري تفسير                            | *   |
| 110  | .//\                                   | *   |
| רוו  | چۇخى تغىيىر                            | 1   |
| 1111 | اولا د کی اولا دموت کی حجینڈی          |     |
| lí2  | يانچوين تغسير                          |     |
| 114  | حقیقی بالغ کون؟                        | ì   |
| IIA  | ا سباب عبرت کی تفصیل                   | į   |
| ΠA   | الموات                                 | *   |
| 119  | موت تمام لذتوں کو ختم کردیتی ہے        | *   |
| 114  | موت سب سے بڑا واعظ                     | *   |
| 114  | دوست کا انتظار                         | **  |
| irr  | فانی چیز ول کی محبت مصیبت              |     |
| Ite  | دوسرول کی موت ہے عبرت حاصل کریں        | -¾- |

| صفحه  | عنوان                                      |      |
|-------|--------------------------------------------|------|
| 12.4  | د نیائے مردار کے عاشقوں کا حال             | -3(- |
| 1174  | عمرة متقبلة                                | *    |
| IPT   | ہوس نے برباد کردیا                         | *    |
| 150   | موت كا وقت معلوم نهين                      | *    |
| 1172  | اولاد                                      | *    |
| 11-9  | ولادت كا انجام                             | *    |
| 14.   | ازواج                                      |      |
| الها  | ہے دین لوگوں کے سائل                       | -X-  |
| الدلد | ا قارب                                     | *    |
| ۱۳۵   | احباب                                      | *    |
| IMA   | تبحوری کوسلام                              | *    |
| I۳Z   | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى عجيب تعليم | *    |
| 161   | <b>المحارات</b>                            | *    |
| ior   | كزراعات                                    | *    |
| ۱۵۳   | € امارات                                   | *    |
| 100   |                                            | *    |
| 107   | 🛈 تغیر زمان                                | *    |
| 124   | ۳ قریکی باس <b>ت</b>                       | *    |
| IY+   | عرض مرتب                                   | *    |
| IJ٣   | كتابچة تنبيبهات                            | *    |

| صفحہ | عنوان                                                        |       |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|
| I۸۳  | روايات ضعيفه اور تخصيل فضائل                                 |       |
| IAT  | دین کے وسائط                                                 | *     |
| IAP  | وسائط کی اقتسام                                              | •     |
| IAP  | قابل اعتاد راویوں نے ایسی احادیث کیوں نہیں لیس؟              | -3/6- |
| M    | روایات موضوعه کی علامات                                      | *     |
| I۸۳  | ارشا دات مجحد ومجمد کم نہیں                                  | *     |
| I۸۳  | ضعيف روايات كي طرف التفات كالمطلب                            | **    |
| IAM  | آ خرت میں سؤال ہوگا                                          |       |
| 186  | حضرت عليم الامة رحمه الله تعالى كالمفوظ                      |       |
| rai  | عبادات نافلہ ہے جی چرانے والے توی کیے ہو سکتے ہیں؟           |       |
| 114  | منگھروت نصائل برعمل كرنے والوں كامقصد                        | -)(-  |
| IAA  | بزعم خولیش اولیاء الله<br>م                                  |       |
| (Aq  | محض اوراد و وظا كف عذاب سيخبين بچا سكتے                      | -3/6- |
| 197" | ربيع الاول ميں جوش محبت                                      |       |
| 1917 | تاریخ ولادت میں غلطنہی                                       | *     |
| PPI  | تاریخ وفات میں غلط قنبی                                      | *     |
| 142  | ميلاد كي حقيقت                                               | *     |
| 19.  | ايك سؤال                                                     |       |
| 199  | محابة كرام رضى الله تعالى عنهم كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم | *     |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 199         | پېلى مثال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   |
| roo         | دوسری مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ : |
| <b>Y••</b>  | تيسرى مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   |
| r•r         | صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كے حافظے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *   |
| r•r         | قوت حافظ کی ایک مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *   |
| <b>10</b> P | محدثین کرام حمهم الله تعالی کا حیرت انگیز حافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *   |
| 4.64        | ىيىلى مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   |
| r•a         | دوسری مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   |
| r•۵         | تىسرى مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   |
| 707         | اصل سبب المحاصل المحاصد المحاص | *   |
| r=4         | سلف كا جذبه حفاظت دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *   |
| r•A         | آج کل کے عشاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *   |
| r•A         | ایک اعتراض اور جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| r1+         | رسالت كاحقیقی مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _   |
| rir         | چى محبت كا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| <b>71</b> 0 | اس بدعت کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| PFT         | الل بدعت ہے سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 714         | بدعت میں کیا کیا مفاسد ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 77.         | نمحه فکریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| rrı         | امتحان محبت میں کامیانی و تا کامی کا معیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 770         | ایک مدیث کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *   |

| صفحہ  | عنوان                               |   |
|-------|-------------------------------------|---|
| 444   | آج کل کے مسلمان کی حالت             | * |
| ***   | رمضان ماه محبت                      |   |
| rmm   | روزہ کوآسان کرنے کے پندرہ ننخے      | * |
| rpa   | روزه کی حکمت                        | * |
| rpa   | روزه حصول تقوي كا قديم ترين نسخه    | * |
| 4279  | صديون كالمجرب نسخه                  | * |
| trl   | عشرهٔ اخیره کی اہمیت                | 1 |
| ייייו | اعتكاف عشق كااظهار                  | * |
| 464   | ایک غلطهٔ بمی کا از اله             | * |
| rrz.  | مناه كاحمله                         | * |
| rrz   | ا حادیث متعلقه ترک گناه             | * |
| ror   | قرآن وحدیث مجھنے کے لئے بنیادی اصول | _ |
| tor"  | رمضان میں گناہ حیفرانے کے دس شیخے   | * |
| rar   | پېلانسخه مراقبه                     | * |
| raa   | دوسرانسخه مسرکی مشق"                | * |
| 777   | تيسرانسخة"نماز"                     | * |
| ۲۲۲   | اذان کی عظمت                        |   |
| AYY   | نماز کی حقیقت                       | * |
| 121   | ایک اہم مئلہ                        | * |
| t∠(°  | چوتھانسخہ'' حلاوت قر آن''           | * |

| صفحه        | عنوان                                                          |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---|
| 42 M        | قرآن میں گمناہ چھڑانے کے دیں نینے                              | * |
| 120         | پېلانسخه" کلام کا اژ"                                          | * |
| 144         | دوسرانسخہ'' قرآن کے انوار''                                    | * |
| 12A         | صاحب بصیرت بزرگ کا داقعہ                                       | į |
| PA1         | تيسرانسخه ' بارگاه مين حاضري'                                  |   |
| PA1         | چوتھانسخه" دیدارمحبوب"                                         |   |
| 7/17        | زیب النساء کا قصه                                              |   |
| 740         | يانچوال نسخه 'الساع الكلام'                                    |   |
| MA          | يصانخ 'لنت خطاب '                                              |   |
| 744         | لذت خطاب کی ایک مثال                                           |   |
| MAZ         | هاجیون کامشق<br>منته که درسین میر میر                          | - |
| <i>γ</i> ΛΛ | سانوان نسخه «مکتوب محبوب "                                     |   |
| 7/19        | آ مخموال نسخه" کثرت ذکر"<br>ما سرکندن مدر میشد ایام رک به      |   |
| 7/19        | دنیا کے کاموں میں مشغول لوگوں کو وصیت<br>نوال نسخ ''کثرت فکر'' |   |
| 790         | <b>}</b>                                                       |   |
| 791         | محبت کے اسباب<br>وس کوڑ ہے اور دس درہم                         |   |
| rar         | وں ور سے اور دن در ہم<br>خرافات میں لگنے کی وجہ                |   |
| 797<br>797  | الرافات من سنان وجد                                            |   |
| rar         | دسوال نسخه دسکثرت دعاءً ،                                      |   |
| rar         | رمضان میں یانچوال نسخه "فقل محبت"                              |   |

| صفحه         | (1.*4                                       |   |
|--------------|---------------------------------------------|---|
| فتحد         | عنوان                                       |   |
| 791          | 🔫 حضرت گنگوی رحمه الله تعالی کا قصه         | * |
| ۳            | ﴾ جيھڻانسخه' ' کوشش اور دعاء''              | * |
| ۳••          | ﴾ ایک اشکال                                 | * |
| <b>**</b> *  | ﴾ سانوال نسخه '' جسمانی ضعف''               | * |
| <b>77</b> •4 | ﴾ آڻھوال نسخه''شياطين کا مقيد ہوجاتا''      | * |
| <b>17</b> •A | ﴾ نوان نسخه ''موت کی یا د''                 | * |
| ۳۰۸          | ﴾                                           | * |
| سواس         | سمها<br>خسر مضان میں دو بہت بڑے گناہ        | * |
| المالية      | ﴾ 🕕 قاری اور سامع کواجرت دینا               | * |
| 710          | و کنتم قرآن کے موقع پرمٹھائی تقسیم کرنا 🚺 💮 | * |
| rri          | زكوة كے مسائل اللہ                          |   |
| т÷г          | *                                           | * |
| ٣٢٣          | و و تبیب در جات عشق                         | * |
| سهرس         | و 🗗 زتیب فرضیت                              | * |
| ۳۳۳          | · 🕝 ترتیب زمانی                             | * |
| ۳۳۴          | • 😭 ترتیب ذکری                              | * |
| rra          | · ارکان اسلام اور نوگول کی غفلت             | * |
| 277          | مسيؤكيسة القوم                              | 料 |
| 779          | · نصاب رَكِيْ ة                             | 1 |
| اسم          | اموال زكوة                                  | ŧ |

| صفحه    | عنوان                                      |     |
|---------|--------------------------------------------|-----|
| rrr     | مصرف ز کو ة                                | *   |
| אישיין  | ضرورت کے معنی                              | *   |
| rro     | ٹی وی کے مالک کوز کو ہ وینا                |     |
| ۲۳٦     | ما تنگنے والے کو زکو ق دینا                | 1   |
| mm2     | سؤال کی ممانعت                             | *   |
| 779     | جہالت کے کرشے                              |     |
| ۳۳۳     | ز کو ة دینے کا طریقہ                       |     |
| ساماسا  | صدقة الفطراور قرباني كانصاب                | ŀ   |
| talala. | ز كُوة كاحساب لكانه كاطريقة                | i   |
| ۳۳۸     | مخصوص مهمینوں میں زکو ة وینا               | *   |
| rar     | زحمت کورحمت ہے بدلنے کانسخیراکسیر          |     |
| ror     | مسلمان کی ہر حالت رحمت                     | *   |
| roo     | شكرنغت كاطريقه                             | *   |
| roy     | مصيبت كي تنين قشميس                        | - 1 |
| ran     | منى عن المنكر حجهورٌ نا عذاب اللهي كو دعوت |     |
| ۳40     | سختی اور مضبوطی میں فرق                    |     |
| ۳۲۲     | علمی مسائل عل کرنے کانسخہ                  | Ť   |
| ۳۲۳     | غصه بهت خطرناک محناه                       | 1   |
| سالم    | زحمت کورحمت بنانے کی عقلی مثال             |     |
| P70     | شکر کی حقیقت                               | *   |

| صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| P40          | · عذاب بصورت اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *    |
| <b>P11</b>   | زحمت اور رحمت کی بیجیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *    |
| ۳۲۷          | حضرت اقدس رحمه الله تعالیٰ کا ایک سبق آ موز قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *    |
| <b>7</b> 47  | زندگی کا گوشواره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| <b>7</b> 21  | مقصد زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -¾-  |
| <b>724</b>   | تجارت آخرت کا موشواره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ->(- |
| 722          | وومبارك وعائين كالمناه المناه | *    |
| <b>r</b> ∠∠  | منظی وعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *    |
| <b>r</b> 22  | ودسري وعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *    |
| <b>74</b> 0  | ترياق منكرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *    |
| iπΔΛ         | طلب رحمت كا طرنيقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *    |
| <b>17</b> 29 | ایک اور عجیب دعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *    |
| <b>1</b> 729 | سانگره يا سال مرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *    |
| ۳۸۰          | عاقبت انديشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *    |
| PAI          | بروز قیامت سوال ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *    |
| PΆΙ          | ''نذيز' کې پانچ تغييرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *    |
| PAI          | ربيا تنسير<br>ملي تنسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *    |
| MAT          | دومری تنسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *    |
| ۲۸۲          | تىسرى تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *    |
| MAY          | بالوں کی سفیدی باعث رحمت ہے نہ کد زحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *    |

|             | The state of the s |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸۳         | 💸 چوتھی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>የአተ</b>  | 🧚 اولاد کی اولاد موت کی حجنٹری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| የአጠ         | ﴾ پانچویں تفسیر<br>معہ حققہ ازبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>የ</i> ለም | ﴾ حقیقی بالغ کون ہے؟<br>معمد مناب برین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 710<br>710  | * خلاصة كلام<br>* ایک بهت بردی غلطی كا از اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,           | 1000.010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Merro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | www.ahlehaa.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





### دكان درد دل

دارالافتاء والارشاد

رات ون ہے اک ججوم طالبان ورو ول ہے رشیدی آستانہ ہے دکان درد دل تھانہ و گنگوہ سے آیا یہاں یہ درد دل مفتی اعظم کا مسکن لامکان درد دل ہو طلب جس کو وہ یا تا ہے یہاں سے درو ول ذرہ ذرہ ہے یہاں کا اک جہان ورد ول ہے جہادی آستاں بھی سے سرائے درد ول مفتی بھی یاں کے بیں دیکھو عاشقان ورو دل ہر طرف سے آرہے ہیں طالبان ورو ول به رشیدی آه و زاری یا اذان درد دل به ہوا ٹابت بوقت امتحان درد کول درد دل سمجھے تھے جس کو تھا گمان درد ول لوگ میچے ذکر خالی کو حصول درد دل جبکہ ہے ترک معاصی ہی نثان درو دل خوف ہے ترک تقیحت ہے کہاں یہ درو دل شیخ کی عبیہ ہی ہے گلتان درد ول دور بیٹے ہو تنہیں کیے دکھائیں درد ول درو ول لو بن گیا آخر زبان درو دل دور ہی ہے جاہتے ہو گر نشاط درد دل وعظ "ورو دل" ہے لی لو ارمغان درد دل (جامع)



#### وعظ

# دردِدل

#### (١١رزى القعدة ١١٩هم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ وَذَكِرُ فَاِنَّ الذِّكُولَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ ١٥-٥٥) مجھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تافر مانیوں سے بچانے اور انہیں دنیا و آخرت کی جہنم سے نکالنے کی بہت فکر رہتی ہے اور یہ فکر روز بروز برھتی ہی چلی جارہی ہے۔ اس بارے میں بہت کہتا رہتا ہوں آج اس کی بچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضروری باتیں کہلوا دیں اور ان برعمل کرنے کی توفیق عطاء فر مادیں۔ میں نے بیان کے شروع میں جو آیت پڑھی ہے وہ اس مناسبت سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد فر مارہے ہیں:

وذکو۔''آپ نصیحت کریں۔'' نصیحت کے لغوی معنی ہیں کسی کے ساتھ خلوص اور ہمدردی کا تعلق قائم کرنا۔ حاصل اس کا بیہ ہے:

- نصیحت کرنے والا دوسروں کو حقیر اور ذکیل نہ سمجھے۔ کسی کی تذکیل و تحقیر مقصود نہ ہو، اس کے قلب میں عجب و کبر کا مرض نہ ہواللہ کے بندوں کو خلوص کے ساتھ ہدردی کے ساتھ ہدردی کے ساتھ سمجھائے تا کہ وہ دنیا و آخرت کے عذاب سے نیج جائیں۔
- ک تھیجت کرنے والا اپنے نفس کو بھی مخاطبین میں شامل سمجھے۔ بحد اللہ تعالی میرا یہ معمول ہے کہ جب میں کسی کو نھیجت کرتا ہوں تو یہ نصور کرتا ہوں کہ میں نے اپنے نفس کو نکال کر سامنے بھایا ہوا ہے جس طرح دوسرے سامنے ہیں میر انفس بھی میرے سامنے ہیں میر انفس بھی میرے سامنے ہیں میرانفس بھی میرے سامنے ہیں میرانفس بھی میرے سامنے ہیں دوسروں کو جو خطاب کرتا ہوں خود کو بھی کرتا ہوں۔ مخاطبین میں میں بھی داخل ہوں اور پھر بیان سے پہلے بھی اور بیان کے بعد بھی بیر محاسبہ کرتا رہتا ہوں کہ تو دوسروں کو بتار ہا ہے خود اس پر کتنا عمل ہے؟ اللہ تعالی تو فیق عطاء فر مادیتے ہیں۔
- سے بیخیال نہآئے کہ میں تو بہت بڑا داعظ ہوگیا، میرے دعظ وتصیحت کا لوگوں پر بہت اثر ہوتا ہے، ایسے موقع پر بیسو چنا جائے کہ میرااللہ مجھے سے کام لے رہاہے۔ سے نصیحت کا سیح طریقتہ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر انداز اختیار کیا جائے۔ اگر غلط طریقہ اختیار کیا گیا تو وہ تصیحت نہیں۔

# نفيحت كالحيح طريقه:

نصیحت کا سیح طریقہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زبان سے کہیں اس کا اثر نہ ہوتو ڈانٹ کر بختی سے کہیں اس

کا بھی اثر نہ ہوتو ایک تھیٹرلگائیں دونہ لگائیں اس کا بھی اثر نہ ہوتو دولگائیں اورا گرتھیٹر
لگانے کا اثر نہ ہوتو پھر کلاشکوف دہ بھی کارگر نہ ہوتو پھر چہل میلا دہ بھی کام نہ کر ہے تو

بمبار طیارہ ۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے اس ترتیب سے کام کریں، ہمیشہ نری کام
نہیں کرتی ۔ اصل مقصد تو دنیا ہے فسق و فجوراور فتنہ وفساد کو ختم کرنا ہے اور یہ کام تحق کے
سوا ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں صدود وقصاص کے احکام ہیں کہ فلاں جرم کی بیسزا
فلال کی بیسزا آگر ہمیشہ نری ہی سے لوگوں کو راہ راست پر لاناممکن ہوتا تو حد کس پر
جاری ہوگی؟

اگرصرف زبانی تبلیغ بی کے ذریعہ دنیا ہے فسق و فجور ختم ہوجانے کا کوئی امکان ہوتا تو اللہ تعالی نے ہوتا تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں چور کی سزا ہاتھ کا ٹنا کیوں بتائی ہے؟ اللہ تعالی نے قاتل کے لئے قصاص کی سزا قرآن مجید میں کیوں بتائی؟ اللہ تعالی نے قاکو کس کسرا قرآن مجید میں کیوں بتائی؟ اللہ تعالی نے ڈاکووں کی سزا قرآن مجید میں کیوں بتائی؟ قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، کتب فقہ میں بھی حدود وقصاص کے جتنے بائی؟ قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، کتب فقہ میں بھی حدود وقصاص کے جتنے باب جیں سارے کے سارے باب ختم ہوجائیں گے۔ پوری قوت خرج کے بغیر دنیا سے برائیوں کا خاتمہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے دوکنے کے لئے پوری قوت خرج کرنا فرض ہے اور اس فرض کو اواء کرنے میں خفلت کرنے یہ بی وعید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَاتَّقُوا فِتُنَةً لِا تُصِيبُنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً عَ وَاغْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ ﴾ (٨-٢٥)

کتنی زبردست تنبیہ ہے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتے دوسروں نے اگر زبردی ہاتھ پکڑ کر ان کی ٹھکائی لگا لگا کر اللہ کی نافرمانیاں نہیں حچٹروائیں تو:

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَآصَّةً ؟

مرف نافرمانوں پر بی عذاب نہیں آئے گا جو روکتے نہیں وہ بھی ساتھ ہی رگڑے جائیں گے یہ برابر کے شریک ہیں، اور آگے پھر تنبیہ فرمادی:

﴿ وَاعْلَمُوْ اَنَّ اللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۞ ﴾

تَوْرَحَمْنَ: ''یقین کرلو! یقین کرلو! کہ اللّٰد کا عذاب بہت بخت عذاب ہے بہت بخت عذاب ہے۔''
بہت بخت عذاب ہے۔''

تصیحت مومنین کوفائدہ دیتی ہے:

مِن نے شروع مِن جوآیت پڑھی ہے اس کے آخر میں ہے: ﴿ فَاِنَّ الذِّ كُولِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴾ (١٥ - ٥٠)

یہ بات بھنی ہے، کی ہے، بلاشک وشہہ ہے کہ نصیحت مؤمنین کو فائدہ دیتی ہے۔ بلاشک وشہہ ہے کہ نصیحت مؤمنین کو فائدہ دیتی ہے۔ بہال بھی یہ بات سوچنے کی ہے کہا گرسب مؤمنین کوصرف نرمی سے تبلیغ فائدہ دیتی تو ساری دنیا پر اسلامی حکومت ہوجاتی معصیت تو کہیں بھی نہ رہتی۔

مۇمنىن كىشمىس:

نصیحت ہے مؤمنین کو فائدہ کیے ہوتا ہے اس بارے میں بیمجھ لیس کہ مؤمنین کی تین قتمیں ہیں:

> بها قتم: بهلی شم:

ان او گول کا حال ہے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات ان کے علم میں نہیں تھی یا غلط نہی سے قبول کوئی خطا ہوگئی اور کسی ووسرے نے اس پر انہیں نصیحت کی تو بہت خوش سے قبول کرتے ہیں اور نصیحت کرنے والے کو جزاک اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تھے جزائے خیر دے تو نے بچھے اللہ کی تاراضی سے بچالیا، بہت خوش ہوتے ہیں اور نصیحت کرنے والے کے احسان مند ہوتے ہیں، یہ لوگ کامل مؤمن ہوتے ہیں۔

# دوسری قشم:

یہات کے مؤمنین نہیں ہیں گردل میں یہ فکر ہے کہ ہم مؤمن بن جائیں۔ یہ دوسرے درجہ کے مؤمنین ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی نصیحت کرتا ہے تو طبعی طور پرنا گواری ہوتی ہے گر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے کچھ کچھ ایمان کی طرف توجہ ہوتی جاتی ہے، دو چار بار نصیحت کی با تیں سنتے ہیں تو آئکھیں کھلتی ہیں کہ واقعة بات تو بچی کہہ رہا ہے اگرچہ نا گوار ہے گر ہر ہے بچی بات، آ ہستہ آ ہستہ ان کو ہمایت ہوجاتی ہے۔ یہاں مؤمنین سے مراد وہ ہیں جو مؤمنین بنتا چاہتے ہیں ان کو پچھ نا گواری تو ہوسکتی ہے گر وہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا جیسے قرآ ن مجید کے شروع میں فرمایا:

#### ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ (٢-٢)

یقر آن مجیدان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو تقین بنا چاہتے ہیں یعنی جو تقی بنا چاہے گااسے ہدایت ہوجائے گا اللہ کی نافر مانیاں چھوٹ جا ہمں گا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کسی کوکڑ وی دواء دیتا ہے، کسی کو انجکشن لگا تا ہے، کسی کا آپریشن کرتا ہے تو طبعی ناگواری تو ہوتی ہے گر اس کے باوجود مریض بھی اور اس کے رشتہ دار بھی عقلی طور پر خوش ہوتے ہیں کہ جو چاہیں آپریشن کریں کا ب چھانٹ کریں، ڈاکٹر کوفیس بھی دیتے ہیں، شکریہ بھی اواء کرتے ہیں، آگے چھے مرے جارہے ہیں، ڈاکٹر کو بدایا بھی دیتے ہیں، شکریہ بھی اواء کرتے ہیں اس لئے کہ مریض تزدرست ہوجائے گا۔ یہاں ایک بیس بہت تعریف کرتے ہیں اس لئے کہ مریض تزدرست ہوجائے گا۔ یہاں ایک بات یہ سوچیں کہ جس طرح ڈاکٹر کے لئے علاج کی مختلف صورتیں ہیں بھی دواء، بھی انجاشن اور بھی آپریشن وہ جب جس کی ضرورت مجھتا ہے اس کے مطابق علاج کرتا ہے، لوگ ڈاکٹر پرکوئی اعتراض نہیں کرتے کہ اسٹے انجاشن لگاد ہے، اتی چر پھاڑ کردی ہے، لوگ ڈاکٹر پرکوئی اعتراض نہیں کرتے کہ اسٹے انجاشن لگاد ہے، اتی چر پھاڑ کردی کے بلکہ بہت خوش سے سب پچھ کرواتے ہیں۔ گرکوئی عالم دنیا وآخرت کی ہرباوی سے سب پکھ کرواتے ہیں۔ گرکوئی عالم دنیا وآخرت کی ہرباوی سے بلکہ بہت خوش سے سب پچھ کرواتے ہیں۔ گرکوئی عالم دنیا وآخرت کی ہرباوی سے سب پکھ کرواتے ہیں۔ گرکوئی عالم دنیا وآخرت کی ہرباوی سے بلکہ بہت خوش سے سب پچھ کرواتے ہیں۔ گرکوئی عالم دنیا وآخرت کی ہرباوی سے بلکہ بہت خوش سے سب پچھ کرواتے ہیں۔ گرکوئی عالم دنیا وآخرت کی ہرباوی سے بلکہ بہت خوش سے سب پچھ کرواتے ہیں۔ گرکوئی عالم دنیا وآخرت کی ہرباوی

بچانے کے لئے کسی مصلحت ہے دینی انجکشن لگادے یا آپریشن کردے کہ اس کا دماغ نھیک ہوجائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا سخت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمارہے ہیں کہ اللہ کی نافر مانیاں چھڑانے کے لئے کوڑے لگاؤ، اللہ کے دشمنوں کوئل کرد۔

تيسرى قشم

تیسری قتم کے مؤمنین وہ ہیں کہ جنہوں نے بیا طے کر رکھا ہے کہ انہیں اللہ کے بندے بنتا ہی نہیں ، انہیں اللہ کے بندے بنتا ہی نہیں ، انہیں زبانی نصیحت فائدہ نہیں ویتی اس لئے انہیں درست کرنے کا طریقتہ رہارشاد فرمایا:

﴿ قاتلوا، اقتلوا، قاتلوا، اقتلوا، قاتلوا اقتلوا ﴾

قل کر کر کے کر کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرو، نہیں کرو گے تو تم برابر کے مجرم تھہر و گے، عذاب میں ان کے ساتھ تم بھی پسو گے۔

## جهاد کی اہمیت:

ایک بارکوئی ناجنس مولوی صاحب مجلس میں آگئے اور اے مقصد کھے آیات کی تفسیر پوچھنے لگے، میں نے کہا کہ الاھم فالاھم کی رعایت رکھنا ضروری ہے یہ قانون شرقی بھی ہے اور عقلی بھی کہ جو کام جتنا اہم ہو وہ پہلے کیا جائے اگر اس کی وجہ نے غیر اہم کام رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں اہم کام پہلے کرنا چاہئے۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید کے چار پانچ الفاظ ایسے ہیں کہ ہم ان کی تفسیر سے ابھی فارغ نہیں ہوئے، وہ الفاظ مہ ہیں:

#### ﴿اقتلوا، قاتلوا، يقتلون، يقتلون، يقاتلون

ابھی ان کی تفسیر ہے فارغ نہیں ہوئے جب امریکا، ایران، روس، ہندوستان بلکہ ساری و نیا پر اسلام کی حکومت قائم ہوجائے گی تو ہم ان الفاظ کی تفسیر ہے ذرا فارغ ہوجائیں گے پھر آپ آئیں میں آپ کوائ آیات کی تفسیر پڑھاؤں گا جو آپ ہو چھر ہے ہیں، اگر جلدی حل کرنا چاہتے ہیں تو جا کر ایک چلہ محاذ پر لگاؤ وہاں سارے مسئے حل ہوجائیں گے، ساری تغییری حل ہوجائیں گی کوئی باتی نہیں رہے گی۔

من این علم و فراست با پرکا ہی نمی گیرم کہ از تنظ وسیر بیگانہ سازد مرد غازی را بغیر نرخ این کالا مجیری سودمند افتد بغیر نرخ این کالا مجیری سودمند افتد بھر بوانہ دہ ادراک رازی را تشخیری دو جوالم وفراست مرد غازی کو تنظ وسیر سے بیگانہ کردے میں تشخیری دورے میں اے گھاس کی خشک پی کے وض بھی لینے کو تیار نہیں۔ پوری دنیا کی دولت ان کر ضرب و حرب کے اس فرانے کو حاصل کر لے تو بھی سوداست ہے۔

اسے گھاس کی خشک پی کے وض بھی لینے کو تیار نہیں۔ پوری دنیا کی دولت مؤمن دیوانہ کی ضرب سے ان مولویوں کو بھی سبتی پڑھاد و جو بردعم خودامام مؤمن دیوانہ کی ضرب سے ان مولویوں کو بھی سبتی پڑھاد و جو بردعم خودامام رازی ہے بیٹھے ہیں۔"

# تنبيهات کی وجوه:

میں جواللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں اور بعناوتیں جھوڑنے جھڑانے پر اتنا زور دیتا ہوں اور اس پر مسلسل تنبیبہات کرتا رہتا ہوں، جن میں بھی کچھ بخت الفاظ بھی کہہ جاتا ہوں اس کی وجوہ یہ ہیں:

# • مجھے کسی سے طمع یا خوف نہیں:

بھاللہ تعالیٰ مجھے کی سے نہ تو کسی قتم کی کوئی طمع ہے اور نہ کسی قتم کا کوئی خوف،
کسی سے کوئی غرض نہیں اس لئے کسی کی نا گواری کی پروا کئے بغیر دین کی سیجے سیجے بات
کہد دیتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل وکرم سے جو بیاتی بڑی والت عطاء فرمائی ہے آگر میں اس سے اللہ کی راہ میں کام نہ لول، امت کو دنیا وآخرت کی جہنم سے بچانے کی کوشش نہ کروں تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب

دوں گا، اس سے بچھے بہت ڈرلگتا ہے اس لئے نرمی گرمی ہرممکن طریقہ سے اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، نصیحت کرنے میں جس کی اپنی کوئی غرض نہ ہو ہوتتم کی طمع اور خوف سے آ زاد ہو وہ مصلحت اندیش کی بجائے امت کی فلاح و بہود کو مذفظر رکھتا ہے، اگر ڈاکٹر بوقت ضرورت بھی انجکشن نہ لگائے تو وہ خائن ہے، ڈاکٹر نہیں، ڈاکو ہے، مریض کا خیر خواہ نہیں بلکہ دوست کی صورت میں وشمن ہے اور عظمند مریض اینے فائدے کے لئے کڑ دی گولی بھی بہت خوشی سے نگل جاتا ہے۔

نفیحت که خالی بود از غرض چو داروئے تلخ است دفع مرض جےصحت کی فدر ہووہ کڑوی دواء سے نہیں گھبرا تا۔

۔ چہ خوش گفت کی روز دارو فروش شفا بایدت داروئے تلخ نوش عقلمندمریض انجکشن بلکہ آپریشن پر بھی خوش بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کاشکریہ بھی اداء کرتا ہے اورا سے بہت بھاری فیس بھی دیتا ہے۔

### 🗗 غيرت دينيه:

میرے اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے الیی غیرت عطاء فرمائی ہے کہ میں اپنے اللہ کی نافر مانیاں اور بغاوتیں و یکھنے سننے کا مخل نہیں کرسکتا منانے کے لئے بے تاب ہوجاتا ہوں، اللہ کرے کہ سب مسلمانوں کو ایسی غیرت مل جائے جن کے دل میں غیرت ہوتی ہے ان کے چھے قصے من لیجئے!

. غیرت والول کے قصے:

صفرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه: حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه بهت بؤے محالى بيں، قرآن مجيد كے علوم میں آپ کا درجہ بہت بلند ہے، حدیث میں ہے کہ رسول الندصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریل نے جھ سے کہا ہے کہ الی قرآن پڑھیں اور آپ سین، ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ پڑھیں اور الی سین، جب رسول الندصلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی الله تعالی عنہ کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میر سے الله نے میرا نام لیا ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بال! الله نے تیرا نام لیا ہے، یہ بین حضرت ابی بن من کرخوشی ہے آ نسو بہ پڑے کہ میر سے الله نے میرا نام لیا ہے، یہ بین حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ ان سے کسی نے کہا کہ نوفل بکالی کہتا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت مولی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جوقصہ ہے کہ مولی علیہ السلام خضر علیہ السلام کے باس مجید شعرت الله عنہ والی من کا جواب سنے! فرمایا:

و كذب عدوالله الله المعاري

تَنْ يَحْمَدُكُ: "الله كي وشمن في جموث بولا-"

و کیھے کتا سخت لفظ کہا، پہلی بات تو یہ کہ نری سے کہتے کہ اس سے علمی ہوئی ہے، لیکن اس کی بجائے فرمایا: جھوٹ بولا ہے۔جھوٹ اور علمی میں بہت فرق ہے، علمی تو انسان سے بے شعوری میں بھی ہوجاتی ہے غلطی تو انسان سے بے شعوری میں بھی ہوجاتی ہے غلطی کو جھوٹ نہیں کہا جاتا لیکن غیرت کام کروا رہی ہے غیرت، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت برداشت نہیں کرکی کہ بغیر علم کے کوئی شخص ایسی بات کہددے، جابل نے کیول کمی، غلطی کے بارے میں فرمارہ میں کہ جھوٹ بولا ہے، آ کے کا لفظ اور سنے! فرمایا: عدو الله "اللہ "اللہ کا وشمن" اللہ کے وشمن نے جھوٹ بولا ہے، آ کے کا لفظ اور سنے! فرمایا: عدو الله "من ہوتا ہے؟ جس سے غلطی ہوگی وہ مسلمان تھا اس کو کہدرہ ہیں اللہ کا وشمن، اللہ کے وشمن نے جھوٹ بولا ہے، بھی مسلمان بھی اللہ کا حشمن بولا ہے۔ بھی اللہ کا وشمن، اللہ کے وشمن نے جھوٹ بولا ہے، بھی مسلمان بھی اللہ کا حشمن بولا ہے۔ بھی اللہ کا وشمن بولا ہے۔ بھی اللہ کا وشمن بولا ہے۔

مزيد چند قصے حضر مليم الامة رحمد الله الى الله تا مول-

# اكك طوائف كى پيانى:

فرمایا: که مولوی رحم اللی صاحب منگلوری نهایت نیک اور سادہ بزرگ ہے مگر نهایت نیک اور سادہ بزرگ ہے مگر نہایت ہی جوشلے اور جذبہ حق قلب میں تھا۔ ایسے بزرگوں کے اکثر ونیا دار لوگ نخالف ہوا ہی کرتے ہیں۔

الل محلّہ نے محف بنیت شرارت بیر کت کی کہ جس معجد میں آپ نماز پڑھتے تھے

اس کے اور ان کے مکان کے ورمیانی حصہ میں کہ بمزلہ ساحت (میدان) مشتر کہ

کے تقا، ناج کی تجویز کی، ایک طوائف کو بلایا گیا، شامیانہ نگایا گیا، غرض خوب ٹھاٹھ

کے ساتھ انتظام ہوگر مجلس قص شروع ہوگئی، مولوی صاحب مکان سے عشاء کی نماز پڑھ

کے لئے مسجد کو چلے، راستہ میں بیطوفان بے تمیزی، خیر چلے تو گئے خاموش گرنماز پڑھ کر جو واپسی ہوئی پھر وہی خرافات موجود، برداشت نہ کرسکے۔ ماشاء اللہ! ہمت اور جرائت و کیمئے کہ نکال جوتا اور لے ہاتھ میں، مجری مجلس کے اندر نیج میں پہنچ کراس مورت کے سر پر بجانا شروع کردیا، اہل محلّہ میں شرارت سمی گرعلم اور بزرگ کا ادب عورت کے سر پر بجانا شروع کردیا، اہل محلّہ میں شرارت سمی گرعلم اور بزرگ کا ادب ایسا عالب ہوا کہ بولا کوئی کچھ نہیں، قص وسرورسب بند ہوگیا، اب لوگوں نے جن کی بیشرارت تھی اس طوائف سے کہا:

'' تو مولوی صاحب پر دعویٰ کر اور روپیه ہم خرج کریں مے شہادتیں ہم دیں ہے۔''

اس عورت نے کہا:

"میں دعویٰ کرسکتی ہوں، رو پید میرے پاس بھی ہے، شہاد تیں تم دے سکتے ہوگر ایک مانع موجود ہے وہ یہ کہ جھے ان کے اس فعل سے یہ یقین ہوگیا کہ میرائید والا ہے اور اس کے قلب میں ذرہ برابر دنیا کا شائبہ ہیں، اگر اس میں ذرا بھی دنیا کا نگاؤ ہوتا تو جھے پراس کا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا تھا، تو اس

كامقابلدالله تعالى كامقابله بجس كى مجهيس مستنبيس.

کیسی عجیب بات کہی، یہ اتن سمجھ ایمان ہی کی برکت ہے، لوگ ایسے آ وارہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں مگر ایمان والے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے جو ایک دم اس کی کایا پلیٹ دیتی ہے۔

یہ کہد کر وہ عورت مولوی صاحب کے پاس پینجی اورعرض کیا:

"میں گناہ گار ہوں، نابکار ہوں، میں اینے اس پیشہ سے توبہ کرتی ہوں، آپ میرا نکاح کسی شریف آ دمی سے کرادیں تاکہ آیندہ میری گزر کی صورت ہوجائے۔"

مولوی صاحب نے تو برکرا کرکسی بھلے آ دمی کو تلاش کر کے نکاح پڑھادیا، بزرگوں کے جوتوں کی برکت نے برسول کی معصیت اور کبائر سے ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کردیا۔

### (P) وجمى كاعلاج:

فرمایا کہ ایک ذاکر شاغل مخص یہاں پر مقیم سے جو اکثر وساوی کی شکایت کیا کرتے تھے میں ان کی سلی کردیتا پھراس کا زور ہوتا اور میں سمجھا دیتا، یہی سلسلہ چل رہا تھا، ایک روز میرے پاس آئے اور کہنے گئے:

"اب توجی میں آتاہے کہ عیسائی ہوجاؤں۔"

میں نے ایک دھول رسید کی اور کہا:

"نالائق! جا ابھی عیسائی ہوجا، اسلام کو ایسے بیہودہ اور نک اسلام کی ضرورت نہیں۔"

بس اٹھ کر چلے گئے، بس دھول نے اسمبر کا کام دیا، ایک دم وہ خیال دل سے کا فور ہوگیا، اس کے بعد پھر بھی وسوسہ تک نہیں آیا۔ مزاحاً فرمایا:

'' دھول سے دھول جھڑ جاتی ہے اور مطلع صاف بے غبار ہوجاتا ہے، یہ میرا اثر نہ تھا شرعی تعزیر کا اثر تھا۔''

# گھون کے عاشق کا علاج:

فرمایا کہ ایک شخص کہیں باہر سے میرے پاس آیاوہ ایک گھوین پر عاشق ہو گیا تھا، اس نے اپناواقعہ بیان کیا، میں نے تدبیر بتائی:

''نہاس محلّمہ میں جاؤنہ اسے دیکھواور ضروری کام کی طرف مشغول رہا کرو۔''

كينے لگانے 🔾

"میں تو اس کے یہاں ہے دودھ خربدا کرتا ہوں حالانکہ دودھ کی مجھے ضرورت نہیں اے دیکھنے کی وجہ ہے خربدتا ہوں۔"

میں نے اس سے بھی منع کیا، کہا:

" پەتو بونى نېيىن سكتا۔"

میں نے اسے ایک وهول رسید کی اور کہا:

''نکل یہاں سے دور ہو، جب علاج نہیں کرتا تو مرض لے کر کیوں آیا؟''
وہ چلا گیا، اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ غیر شخص تھا
تعارف تک بھی نہ تھا مگر اس وقت حق تعالیٰ نے دل میں یہی ڈالا۔ تقریباً کوئی سال
مجر کے بعد فلاں مولوی صاحب سے وہ شخص ملا، اس نے انہیں پہچان کر مصافحہ کیا اور
یہاں کی خیریت معلوم کی ، انہوں نے یو جھا:

''تم کون ہو؟''

كبا:

"میں وہ شخص ہوں۔"

يه بمجه محنة، يوجها:

''اب اس مرض کا کیا حال ہے؟''

مجھے دعاکمی دے کر کہا:

''ان کی دھول نے سب کام بنادیا، دھول کے تگنے کے ساتھ ہی بجائے عشق ومحبت اور رغبت کے ایک دم اس کی طرف سے نفرت پیدا ہوگئی۔'' اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھ سے بھی پچھاس مشم کی خدمات لی ہیں، مشلاً انوار الرشید میں ڈاکوکی بٹائی اور اس کے تائب ہونے کا قصہ بڑھا ہوگا۔

### ورودل:

میرے اللہ نے مجھے درد دیا ہے درد، لوگوں کی نافر مانیاں دیکھ کرس کر مجھ سے صبر بیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہیں آب امت کے غم میں اپنی جان ہی نہ دے دیں:

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اللَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٥٦ ١٦١ ٢٦)

دوسری جگه فرمایا:

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى اثَارِ هِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞ ﴾ (١٠-١)

اوگوں کی نافرمانیاں دیکھ دیکھ کر آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے آپ جان ہی دے دیں سے۔ بیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ کے جس بندے کو اللہ سے محبت ہوگی و لاز ما اس کی مخلوق سے بھی محبت ہوگی۔ مخلوق کی تباہی پر اس کے دل میں دردا شختے ہیں۔

۔ یہ درد اے برگماں کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی میں رکھ دیتا ترے آگے کلیجا چیر کر اپنا

اس شعر میں پہلامصراع اصول کے مطابق یوں ہونا چاہئے۔ مط یہ دردا ہے بدگماں کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتا لیکن شاعر سے یوں ہی منقول ہے''ہوتی''اس لئے میں بھی''ہوتی''ہی پڑھتا موں۔

۔ یہ درد اے بدگماں کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی
میں رکھ دیتا ترے آگے کلیجا چیر کر اپنا
میں اپنے کلیجے کے درد آپ لوگوں کو کیسے دکھاؤں۔

میں اپنے کلیجے کے درد آپ لوگوں کو کیسے دکھاؤں۔

زباں بے دل ہے اور دل بے زباں ہے ہائے مجبوری

بیاں میں کس طرح وہ آئے جو دل پر گزرتی ہے

گزرتی ہے ہماری جان پر جو کچھ گزرتی ہے

گزرتی ہے ہماری جان پر ہمارے کیا گزرتی ہے

اللہ تعالیٰ نے میزے دل میں اصلاح امت کا دردر کھ دیا وہ درد مجھے کسی کروٹ چین نہیں اور میں آدام کی نیندسوتارہوں۔

چین نہیں لینے دیتا۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ مسلمان جہنم میں کودتے چلے چین نہیں اور میں آرام کی نیندسوتارہوں۔

ب مرا درویست اندر دل اگر گویم زبان سوزد و گردم درکشم ترسم که مغز استخوان سوزد

۔ نماند امروز کس غم خوار این بیار سودائی فغان از بے کسی فریاد از بیداد تنہائی بڑے تو کوئی تسلی دینے دالے رہے نہیں اور چھوٹوں کا حال ہیہ ہے کہ وہ میرے چینے چلانے کی پروا بی نہیں کر ت، ان کے کان میں، دل میں میری بات اتر تی ہی نہیں۔ سوچتے ہی نہیں کہ یہ کیوں چلارہا ہے، یہ پاگل تھوڑا ہی ہے کیا ہوگیا کیوں

چلار ہاہے اتن زحمت نہیں فرماتے۔

میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سفیتے ہیں انہیں دل کی لگی اک دل لگی معلوم ہوتی ہے کہوں تو کیا کہوں اور کس سے کہوں؟

م حکیم ورد من رفت و من وارفته جیرانم که نتوان پیش کس بردن چنین حال پریشانم مریضم مبتلائے ول کجا جویم دوائے ول کجا بابم شفائے ول زعلتهائے پنهانم پریشان است قال من که من حال پریشانم

آ خری مصراع سے پہلامصراع بھول رہا ہوں، بھولنے کی وجہ بھی اس حالت کا اڑ ہے جوآ خری مصراع میں بتائی ہے۔

وع پریشان است قال من که من حال پریشانم

۔ کشتی منگستگانیم اے بادشرطہ برخیز باشد کہ بازبینم آن یار آشنا را باشد کہ بازبینم آن یار آشنا را کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کشتی نفستگان مگر بعض کا خیال ہے کہ بینضستگان مقیف ہوگئی ہے میے یوں ہے کشتی منگستگان۔ حقیقت کچھ بھی ہو میرا حال تو یہی تقیف ہوئی ہے، سے یوں ہے کشتی منگستگان۔ حقیقت کچھ بھی ہو میرا حال تو یہی

مشتی هکستگانیم اے بادشرطه برخیر باشد که بازینیم آن یار آشنا را دل میرود زدشتم صاحبدلان خدارا دردا که راز پنبان خوابد شد آشکارا

حافظ بخود نہ پوشید این خرقۂ کئے آادد اے پیر پاکدامن معذور دارمارا کیا کہوں فاری میں تو درد ظاہر کررہا ہوں گر نوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہوں گے کہ کیا بول رہا ہوں مسمجھیں تو سمجھاٹر بھی ہو۔ ترجمہ وتشریح میں وہ اثر نہیں ہوتا جواصل کلام میں ہوتا ہے۔

> م گر مطرب حریفان این پاری بخواند در وجد و حالت آرد پیران پارسارا آن تلخوش که صوفی ام الخباکش خواند

اگرآ گے کا مصراع کہد دیا تو مجھے بکڑ کریا تو پاگل خانے میں ڈال دیں گے یا کہیں جنگلوں میں چھوڑ آئیں گے بلکہ جنگل میں بائدھ کرآ جائیں گے کہ واپس نہ آجائے اس لئے وہ مصراع نہیں پڑھتا کیا کہوں، کیت سمجھاؤں؟اس موقع پر مجھے قوال کا قصہ یادآ رہا ہے۔

ایک بارکوئی قوال بیشعر برهٔ هدر باتها۔

ے درقلب نصیر الدین جز عشق نمی سخجد این طرفہ تماشا بین کہ دریا بحباب اندر

نصیرالدین ایک بزرگ گزرے ہیں بیشعران کا ہے،مطلب تو اس کا بیہ ہے کہ نصیرالدین کے دل میں اللہ کے عشق کے سواکوئی چیز نہیں ساتی۔

ع این طرفه تماشا بین که دریا بحباب اندر

بیتماشا و یکھو کہ دریا بلبلے کے اندرآ گیا،نصیر الدین کا دل تو اتنا سا بلبلہ ہے اللہ تعالیٰ کے عشق کا دریا بلبلے میں آگیا۔قوال نے بنب یہ شعر بڑھا تو ایک عامی مخص الحصلنے کود نے لگا،اسے وجدآ گیا،کسی نے بکڑ کر پوچھا کہ تو تو فاری جانتا ہی نہیں ادراگر فاری پڑھا ہوتا تو بھی اس میں تو معرفت کی بہت او نجی بات ہے جسے بڑے بروے فاری پڑھا ہوتا تو بھی اس میں تو معرفت کی بہت او نجی بات ہے جسے بڑے بروے

عارف ہی سمجھ سکتے ہیں تو کیا سمجھا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے ارے! سن ہیں رہے وہ کہدرہا ہے کہ دریا میں بہابندر، دریا میں بہابندر، کیا تماشاہے کہ دریا میں بندر بہتا چلا جارہا ہے۔ میں نے درد دل تو کہہ دیا فاری اشعار میں آپ تو رہے کھ رہے ہوں گے کہ دریا میں بہابندر، چلئے کچھ تو سمجھ ہی لیس گے دعاء کرتا ہوں اللہ کرے کہ سمجھ جائیں۔

# مصلح والدكى حيثيت ركھتا ہے:

الله تعالی جنہیں امت کی اصلاح کا درد عطاء فرماتے ہیں وہ ساری امت کو اپنے اولاد کی طرح سمجھتے ہیں، جائے اولاد کی طرح سمجھتے ہیں، جائے اولاد ہوگی تو اس میں اپنا فائدہ سمجھ کرخوش ماریں تو بھی کوئی بات نہیں۔ اگر اولاد واقعۃ اولاد ہوگی تو اس میں اپنا فائدہ سمجھ کرخوش ہوگی، اسے اولاد ہوگی، اولاد نالائق ہوگی تو والدین کی تنبیبہات اور ان کی مار پر ناراض ہوگی، اسے اولاد کہنا ہی غلط ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح، حضرت نوح علیہ السلام نے دعاء کی تھی یا اللہ ایر تو میرا بیٹا ہے اے غرق نہ کیجے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهُلِكَ عَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح لَ ﴾ (١١-٢٠)

کہنے کو تو یہ تیرا بیٹا ہے گر حقیقت میں تیرا بیٹا نہیں اس لئے کہ یہ تو مسلمان بنتا بی نہیں چاہتا ر بردی کیے بنادیں۔ جن لوگوں میں پچھ فکر آخرت ہوتی ہے اہل ول ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اولاد ہے، ای لئے ان کو بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس کے لئے کبھی تنبیہات بھی کرتے ہیں، ڈانٹے ہیں تا کہ ان بچوں کی اصلاح ہوجائے۔

# دین تربیت کے لئے اولاد پر لاکھی برساتے رہو:

رسول التُدصلي التُدعليد وسلم في فرمايا:

﴿ لا ترفع عنهم عصاك ادبا و اخفهم في الله ﴾ (احمد) اولادكودين سكهاني اوردين دار بنائي كي لئ ان پرلاهي برسات رہواور انہیں اللہ کے معاملہ میں ڈراتے رہو۔ لاتر فع ، لاکھی پڑتی رہےا تھاؤ مت۔

"ا دہا" کے معنی ہیں" وینی تربیت کے لئے۔" ادب ریہ ہے کہ دیندار ہے ، اپنی اولا دکواللہ کے بندے بنائیں۔

دوسری حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که کوڑ االیں جگہ نشکا و که گھر والے و کیھنے رہیں (عبدالرزاق طبرانی کبیر،سیوطی)

اور فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائیں جس نے اہل وعیال کی وین تربیت کے لئے اپنے گھر میں کوڑ الٹکا یا (ابن عدی،مناوی،سیوطی)

جب بچے گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے کوڑے پر نظر پڑے، گھر میں آتے جاتے ، کھیلتے کودتے کوڑا نظر آتا رہے۔ بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتار ہاہوں۔

# الله برايمان بي تواحكام البيد سي غفلت كيول؟

میں یہ تنبیہ کرتار ہتا ہوں کہ دن میں دوبار، ایک بارصح ایک بارشام بیسوچا کریں کہ اللہ اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے باہیں۔ ویسے تو سب جلدی سے کہہ دیں گے کہ ہاں ہاں ہمارا تو ایمان بہت یکا ہے، ہم تو یکے مؤمن ہیں، مگراس کی کوئی کسوٹی، معیار، مقیاس الحرارة (تھر ما میٹر) بھی تو ہو۔ اگر اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا ایمان ہے تو پھر انہوں نے جو احکام صادر فر مائے ہیں ان کی طرف توجہ جاتی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ؟ ابھی جو دو حدیثیں بتائی ہیں کیا ان کی طرف توجہ جاتی ہے؟ آج کے مسلمان کا خیال ہے کہ حدیثیں گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لئے تھیں دوسروں کوان برعمل کی ضرورت نہیں۔

میں نے یہاں ایک جھوٹا سا بچہ دیکھا جس کی شلوار نخنوں سے بینچھی چونکہ اس کے والدین خاص لوگوں میں سے ہیں اس لئے میں نے یہاں سے فون کروایا کہ آپ کے نیچے کی شلوار نخنوں سے نیچے تھی ایسے کیوں ہوا؟ جواب ملاکہ بچہ چھوٹا ہے الاسٹک کا ازار بند ہے، کھسک جاتا ہے، شلوار نیچے کوڈ ھلک جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے نیچے کو یہاں بھیجیں میں اس کی شلوار کوآ دھی بنڈلی سے کا ف مدوں گا پھر بھی بھی نہیں ڈھلکے گی۔ بھیجا ہی نہیں، پچھ کرنا ہی نہیں تو ہزاروں آیات پڑھ لیس، محدیثیں پڑھ لیس پچھ نہیں ہوتا۔

حضرت نقمان عليه السلام كاارشاد ہے:

''والد کی ماراولاد کے لئے الی ہے جیسا کہ بھتی کے لئے یائی۔''(درمنثور)

پانی سے بھیتی میں کیسا نشوء ونماء بیدا ہوتا ہے۔ یہ لفظ بھی بھیجے کرلیں اکثر لوگ
''نشو ونما'' کہتے ہیں دونوں لفظوں کوالٹا کر دیا، سیجے لفظ بول ہے:''نشوء ونماء'' نشوء میں نون کے چیش کوز برسے اور نماء کے زبر کو چیش سے بدل دیا۔ بیسارے ہی الٹے ہیں کی تو رونا رور ہاہوں۔

۔ بے کیوں کر جو ہو کسب کار الثا ہم الٹے بات الٹی یار الثا

نشوء میں شین کے پیش کواور دونوں کے آخر ہے ہمزہ کو ویسے ہی اڑا دیا۔ فرمایا کہ اولا د ہر والد کی مارکھیتی کے لئے پانی جیسی ہے۔ آج کل تو یہی کہتے ہیں کنہیں نہیں مارومت، مارومت،اس طرح تو بچہ پیچے نہیں رہے گا بیٹا بیٹا کہتے رہو۔

## ابا کی شمیں:

ایک سفر میں اپنے ایک استاذ محترم کے ساتھ تھا، استاذ صاحب کے صاحبراد ہے جمی ساتھ تھے وہ میرے شاگرد تھے۔ رات ایک جگہ تھبرے تو سونے سے مساجزاد ہے جمی ساتھ تھے وہ میرے شاگرد تھے۔ رات ایک جگہ تھبرے کو اٹھانا آپ پہلے استاذ رحمہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ بین کے واٹھانا آپ کے ذمہ ہے، ہم اسے بستر سے اٹھا کر پکڑ کرسیدھا کھڑا کردیتے ہیں پھر گر جاتا ہے،

کان تھینچتے ہیں جھنجھوڑتے ہیں یہ پھربھی نہیں اٹھتا، مسبح اس کا اٹھانا آپ کے ذربہ ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ول بی ول میں خوش ہور ہاتھا کہ سبحان اللہ! اور کیا خاہئے استاذ كى يەخدمت تو ميرے كئے بہت برى سعادت ہے، الله تعالى نے الى خدمات كے لئے تو مجھے پیدا فرمایا ہے۔ رات کوسونے سے پہلے استاذ زادہ سے میں نے کہدویا کہ صبح آپ کواٹھانا حضرت نے میرے ذمہ لگایا ہے، بس اتن سی بات کہہ دی اور پچھنہیں کہا۔ فجر کی اذان جیسے ہی ختم ہوئی تو میں نے استاذ زادے کو آ واز وی کیجھ زیاوہ زور ہے نہیں، بس ایسے جیسے جاگتے کو آواز دی جاتی ہے، وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے، لیٹے لیٹے جواب نہیں دیا کہ اٹھ گیا ہوں بلکہ اٹھ کرسیدھے بیٹھ گئے، حضرت استاذ نے مجھ ہے فرمایا آپ نے اس پر کیا پڑھ دیا؟ ہم تھنچتے ہیں،جھنجھوڑتے ہیں یہ پھربھی نہیں اٹھتا، اٹھا کر کھڑا کردیتے ہیں پھر گر جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا انہی ہے دریافت فرمالیں کہ کیا پڑھا ہے۔ دوسرے تو سبحتے ہول گے کہ شایدسورہ مزمل پڑھ دی ی<sub>ا</sub> سورہ مریم پڑھ دی یا اور کوئی سورت پڑھ دی جیسے مدینه منورہ میں قاری جی صاحب تہجد میں بیدار ہونے کے لئے کوئی آیت بتارہ تھے، پہلے بیقصہ س لیس پھر قاری صاحب کا قصہ سناؤں گا۔سونے ہے پہلے جب میں نے استاذ زادے کو بتادیا کہ مجمع آپ کواٹھانا میرے ذمہے تو وہ بات ان کے دل میں اتر گئی، وہ بیہ بات دل میں لے کرسوئے کہ ایک ابا تو وہ ہے جومبح اٹھا تا ہے تو ایسے کہ بیٹا اٹھ جاؤ پھر بھی تھیکی دے گا، بھی بیٹا بیٹا کہہ کر کھنچے گا، کبھی آ ہتہ ہے بکڑ کر کھڑا کردیا تو جلدی نہیں چھوڑے گا کہ اگر گر گیا تو چوٹ کگے گی ، ایک ابا تو وہ ہے۔ دوسرا ابا یہ ہے کہ اے محبت بہت زیادہ ہے ، غلبہ محبت کی وجہ سے برداشت نہیں کرسکتا کہ میرا پیارا بچہ جہنم میں چلا جائے اس لئے اگر میں نے اٹھنے میں در کی تو انجکشن بھی لگادے گا،سونے سے پہلے ہی دل میں انجکشن کا خوف لے کرسوئے معلوم نہیں رات کوئنٹی بار آ نکھ کھلی ہوگی۔

#### قارى صاحب كاقصد

قاری صاحب کا قصہ بھی بتادوں، قصوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں ایک قاری صاحب بھے سے بھری مجلس میں بہت خوش ہوکر کہنے گے اس خیال سے کہ میں انہیں شاباش دوں گا۔ ایک مولانا صاحب کا نام لے کر کہنے گے انہوں نے بتایا ہے کہ رات کوسونے سے پہلے اگر فلاں آیت پڑھ کی جائے تو تبجد کے وقت میں آ کھی جاتی ہوتی ہوئی تا ہوں میں آ کھی جاتی ہوئی تا ہوں نا، واہ قاری جی سخان اللہ! قاری صاحب یہ بتائیں جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو کی برگ سے وظیفہ پوچھا تھا کہ ساری رات سوتے میں نہ گزر جائے وقت پر آ کھی کی بزرگ سے وظیفہ پوچھا تھا کہ ساری رات سوتے میں نہ گزر جائے وقت پر آ کھی کی جائے اس فقت تو جائے گئے گئے گئے گئے گئے کی طرورت نہ پڑی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کھڑے ہونے کے لئے وظیفے کے سامنے کھڑے ہونے کے لئے وظیفے بیں۔

اے کہ صبرت نیست از فرڈندوزن صبر چون داری ز رب ذوالمنن اے صبرت نیست از دنیائے دون اے صبرت نیست از دنیائے دون اے صبرت نیست از دنیائے دون صبر چون داری ز نغم الماہدون التدی محبت کا درد نبیں، درد پیدا شیجے ،کسی صاحب درد سے اس کانسخہ لیجے۔

- دردرون خود بیغزا درد را تابینی سبر و سرخ و زرد را

الله كى محبت كا درد بيدا ہوجائے تو كام چلنا ہے بغير درد كے تو كوئى كام بھى نہيں چلنا، جب بھى مجلس شردع ہوتى ميں چر نئے سرے سے بيرقصہ حاضرين كوسناتا، پھر في سرے سے بيرقصہ حاضرين كوسناتا، پھر فيغ سرے سے ، ميں پہپ زيادہ لگاتا ہول تاكہ بات اندر تھے اور اندر تھے، پہپ

لگاتا بی رہا، میں مخبرا ہوا بھی انہی کے مکان میں تھا جب بھی بچھ لوگ ا کھنے ہوجاتے روزانہ پھر وہی واہ قاری جی صاحب واہ! پھر وہ مکہ مکرمہ بھی میرے ساتھ گئے تو وہاں بھی جب مجلس ہوتی میں بیدقصہ چھیٹر دیتا خوب خوب بہپ لگائے تا کہ بات ول میں اتر جائے ، اللہ تعالی اتر جائے ، اللہ تعالی در دمجبت عطاء فرمادیں۔

# معذورطالب علم كاآيريش:

جب میں دارالعلوم کورنگی میں بردھاتا تھا تو میں نے وہاں دارالا قامة کے مختلف حصول کے لئے ایک ایک محرال مقرر کیا ہوا تھا کہ جو طالب علم بھی نماز میں ستی کرے اے تنبیہ کریں اگر پھر بھی نہ مانے تو مجھے بتائیں۔ایک طالب علم گلگت کے بٹھان تھے، بہت موٹے بہت اونجے، گلگت کے لوگ تو دیکھے ہی ہوں کے کتنے موٹے تازے ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز میں نہیں آئے تھے، اس جگہ کے نگرال سے من نے بوجھا وہ کیوں نہیں آتے؟ کہنے گئے کہ وہ معذور بیل نیند بہت زیادہ آتی ہے، انہیں مشتیٰ کیا جائے بعد میں اٹھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہاا یسے معذوروں کے لئے تو اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، فجر کی نماز کے فوراً بعد میں چھڑی لے کر پہنچ کیا ووتین لگائیں، میں نے اینے خیال میں بقدر سرورت ہی آپریش کیا تھا جو بھراللہ تعالیٰ بہت کامیاب رہا، دوسری صبح کو وہاں کے طلبہ نے بتایا کہ ساری رات ندتو بے خودسوئے نہ دوسروں کوسونے دیا، رات کو بارہ بے کے قریب اٹھ کرشور میا دیا اٹھو اٹھو مجے ہوگئی، انہیں ہم نے پکڑ پکڑ کر بٹھایا کہ ابھی تو بارہ ہی جے ہیں سوجاؤ، انہیں لٹا دیا تو بردی مشکل ہے آ دھا گھنٹہ گزرا پھراٹھ کرشور مجانا شروع کردیا کہ چلو چلومبح ہوگئی، انہوں نے بتایا کدرات بجرانہوں نے نہ صرف کمرے والوں کو بلکہ دارالا قامۃ کے اس بورے حصہ میں کسی کو بھی سونے نہیں ویا بوری رات خود بھی جائے دوسروں کو بھی جگایا۔ ایسے

ہوتا ہے علاج ، آپ لوگ تو مجی سوچ رہے ہوں سے کہ بردا ظالم ہے، بردا ظالم ہے۔ نسخ مراکسیر:

جب ميرے بيج جامعه اسلاميد مدينه منوره من يراحت تنصاس دوران ايك بار سنيج يہال آئے ہوئے تھان كے ايك دوست بھى ان سے ملنے يہال آ محكے \_ بجول نے بتایا کہ ریہ بہت ہی نیک اور شریف ہیں، وہ و کیھنے میں بھی ایسے ہی نظر آ رہے تھے محر جماعت ہے نمازنہیں پڑھتے تھے میں نے بچوں سے پوچھایہ جماعت سے نماز كيول نبيس يرصة ؟ بجول في بتايا بيه غلوب النوم بي، معذور بين بعد من اله كريزه کیتے ہیں، جماعت چھوڑتے ہیں نماز نہیں چھوڑتے اور معذور سے تو جماعت ویسے ہی معاف ہے۔ میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ ایسے معذوروں کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں نے صاحبزادے سے کہا کہ انہیں بلا کر لاؤ، یہ میں آپ لوگوں کی زبان بول رہا ہوں، صاحبزادہ تو آپ لوگ کہتے ہیں، آج کےمسلمان کا حال ہے ہے کہ اینے بیٹے کو کہتا ہے صاحبزادہ لینی خود 'صاحب' اور بیٹا ''زادہ' کیسے نالائق ہیں، پہلے زمانے میں تو کہا کرتے تھے ''مسکین زادہ ،غریب زادہ'' اب خود ہی صاحب بن محيّے خود الواور بيٹا الو کا پٹھا، الو کا پٹھا الو ہے بھی زيادہ قيمتی ہوتا ہے، ايک قصه مشہور ہے کہ کوئی الوخرید نے کمیا، شایدا سے بھی الو بننے کا شوق ہوگا، دکا ندار سے قیت معلوم کی ، اس نے کہا یانچ رویے ، پھر الو کے بیجے کی قیمت معلوم کی تو دکا ندار نے کہا دس رویے،اس مخص نے تعجب سے بوچھا بیے کی قیمت زیادہ کیوں؟ دکا ندار نے جواب دیا کہ بڑے میں تو ایک ہی خوبی ہے کہ الوہ اور بیجے میں دوخوبیاں ہیں کہ الوجعی ہے اور الو کا پھا بھی اس کئے اس کی قیمت بھی دھنی ہے۔ اینے بیٹے کو صاحبزادہ کہنے والوں میں اتن بھی عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کا وہال ہے، میں نے انہیں بلا کر کہا رہ آپ کے دوست کہتے ہیں کہ آپ پر نیند بہت غالب رہتی ہے جماعت سے نماز

تنہیں یردھ یاتے، کہنے لگے جی ہاں نیند بہت غالب رہتی ہے پچھ بھی ہوجائے اٹھانے کی کتنی ہی کوشش کرلیں میں اٹھ نہیں یا تا معذور ہوں، پہلے تو میں انہیں محبت ہے سمجھاتا رہا کہ میرے باس ایک البی گولی ہے کہ بس ایک ہی بار کھانے سے بڑے بڑے معذوروں کو فائدہ ہوگیا، بہت ہی اکسیر ہے مجرب، مجرب المجر ب،نسخۃ اکسیر كيميا تأثير بهت بى احيمانىغد ہے جس نے بھى تجربه كيا تندرست ہوگيا، وہ بہت بى اشتیاق سے کہنے ملکے کہ ہاں ہاں مجھے تو ضرور عنایت فرمائیں، جب دیکھا کہ شوق خوب ابھررہا ہے تو دارالعلوم کے ملکتی طالب علم اور استاذ زادے کے قصے سناد یے، میں نے کہا بس بیہ ہے وہ نسخد انسیر ایبا علاج ہوتا ہے کیمل شفاء ہوجاتی ہے. اگر آ بندہ آپ جماعت میں نہیں آ ہے تو ذراسانسخہ آپ کوبھی دے دوں گا،ان کے لئے تو بتانا ہی کافی ہوگیا اس کے بعد وہ ہمیشہ جماعت میں شریک ہونے کے لئے نماز قائم بتانا ہی ہو ہو ہوں ۔۔۔ ہونے میں موجود ہوتے تھے۔ اللہ اللہ

## تنبيه الغافلين:

یہاں ایک مولوی صاحب بر صاتے تھے انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی لانے ک اجازت جابی میں نے اجازت دے دی، وہ اوپر کی منزل میں اپنی اہلیہ کو لے آئے، چندروز بعد بی کہنے ملے کہ یہاں کے دعظ اور ماحول کا میری اہلیہ پرانیا اثر ہوا کہ بوں لگتا ہے کہ ہم**اری شادی اب ہوئی ہے، اچھی فضاء میں اچھی با تیں** س کروہ چندروز میں ولیۃ اللہ بن کئیں، ان مولوی صاحب کے ایک دوست بھی یہاں پڑھتے تھے انہوں نے جب بیہ بات سی تو وہ مجھ سے کہنے لگے ان کی اہلیہ اتنی جلدی سدھر گئیں مجھے بھی اجازت ویں میں بھی اپنی اہلیہ کو لے آؤں اسے بھی ذرا مصالحہ لگ جائے، میں نے انہیں بھی اجازت دے دی، دونوں اوپر رہنے گئے، مجھے پتا چلا کہ بید دونوں جب ہے بیویوں کولائے ہیں تہجد کی نمازنہیں پڑھتے ، ڈاکٹر کا کام تکرانی کرنا بھی ہے اس لئے میں گرانی بھی کرتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تہجد کیوں نہیں بڑھتے؟ کہنے گئے نیند آ جاتی ہے، میں نے کہا پھواس کا علاج ہونا چاہئے، میں نے ان کے مکان کے درواز سے پررات کوسونے سے پہلے ایک چھڑی ان کو بتا کر لانکادی، ان کے مکان کے درواز سے پررات کوسونے سے پہلے ایک چھڑی ان کو بتا کر لانکادی، الیہ چھڑی کو میں '' سنبیہ الغافلین'' کہتا ہوں، ''غافلوں کو سنبیہ کرنے والی چھڑی' درواز سے کے پاس' سنبیہ الغافلین'' کچھ کام کر سے گی، تبجد کے وقت میں نے او پر جاکر نہیں پڑھی تو یہ' سنبیہ الغافلین'' کے پاس کھڑ سے ہوکر آ واز دی کوئی بولانہیں تو میں ذرااحتیاط سے کہھ آگے بردھا تو دیکھا دونوں نماز پڑھ دے ہیں۔

میں نے ملکتی طالب علم کومجبورا مارا تھا کہ آپریشن کے سوااس کا کوئی علاج نہ تھا ورنہ میں کسی کو مارتانہیں صرف ڈرائے کیلئے کچھ تنبیہات ہی کرتا ہوں وہ بھی مزاحیہ انداز میں،اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے رہیٹھی تنبیہ ہی کافی ہوجاتی ہے۔

# این فکردوسرول سے مقدم:

ایک جذبہ اور در دتو یہ اٹھتا ہے جس پر مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا کہ میں اپنے کسی بھائی کوجہنم میں جانے ہوئے دیکھوں، اس سے بھی زیادہ یہ کہ مجھے اپنے او پر رحم آتا ہے۔ پی فکر ہوتی ہے کہ اگر میں دوسروں کوجہنم میں جانے سے نہیں روکوں گاتو خود بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں جاول گا کیونکہ دوسروں کوجہنم سے بچانے کی کوشش کرنا فرض ہے جو اس فرض کو اداء نہیں کرے گا گناہ چھڑ وانے کی کوشش نہیں کرے گا برابر کا مجرم ہے، جہنم میں صرف گناہ گار ہی نہیں جائیں گے بلکہ جولوگ گناہ چھڑ وانے کی کوشش نہیں کرتے وہ بھی ساتھ ہی جائیں گے بلکہ جولوگ گناہ چھڑ وانے کی کوشش نہیں کرتے وہ بھی ساتھ ہی جائیں گے بلکہ جولوگ گناہ چھڑ وانے کی کوشش نہیں کرتے وہ بھی ساتھ ہی جائیں گے بلکہ جولوگ گناہ چھڑ وانے کی کوشش نہیں کرتے وہ بھی ساتھ ہی جائیں گے بلکہ جولوگ گناہ چھڑ وانے کی کوشش نہیں کرتے وہ بھی ساتھ ہی جائیں گے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَاتَّقُوٰ ا فِتُنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ٤ وَاعْلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ٥ وَاعْلَمُوا آنَ الله شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٢٥ هـ ٢٥٠)

ڈروا سے عذاب سے جو صرف گناہ گاروں پرنہیں آئے گا بلکہ جورد کے نہیں ان پر بھی آئے گا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن، اللہ کرے کہ مسلمان کوقرآن سے مجھ لگاؤ پیدا ہو جائے قرآن پر ایمان کامل حاصل ہو جائے ، اللہ تعالیٰ کے پیدا ہو جائے قرآن سے مجت ہو جائے قرآن پر ایمان کامل حاصل ہو جائے ، اللہ تعالیٰ ک کے فضل وکرم ہے ہم نے صرف نماز کی آ بیتی اور حدیثیں پڑھی ہیں حدیثوں کے ذخائر ہماری رحمت سے پورا قرآن پڑھا ہے پوری حدیثیں پڑھی ہیں حدیثوں کے ذخائر ہماری نظروں سے گزرے ہیں اس لئے کہیں ہے ہے لیس کہ نماز پڑھ کی یا پڑھنے کا کہہ دیا ہی موگئے کے سے مسلمان کوقرآن سے کوئی تعلق نہیں رہا، یا اللہ! قرآن سے تعلق پیدا فرمادے، اس قرآن کو تیرے قانون پڑمل سے کوئی تعلق نہیں رہا، یا اللہ! قرآن سے تعلق پیدا فرمادے، اس قرآن کو تیرے قانون پڑمل سے کوئی تعلق نہیں دہا، یا اللہ! قرآن کے احکام کو بچھنے کی کوشش کریں اور ایک ایک قانون پڑمل کرنے کی کوشش کریں۔

فرمایا ڈرواللہ کے عذاب سے جو صرف گنامگاروں پر ہی نہیں ہوگا بلکہ جو دیکھ رہے ہیں، نیکن روکتے نہیں کو نگے شیطان ہے ہوئے ہیں ان پر بھی ہوگا اس عذاب سے وہ بھی نہیں نچ سکیں گے، بھرآ مے فرمایا:

﴿ وَاعْلَمُوا آنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

اور یقین کرلو! بلاشک و شبهه به بات کی محقق اور یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت عذاب دینے والے ہیں معمولی ساعذاب نہیں ہوگا بہت سخت عذاب ہوگا۔ علماء بنی اسرائیل برلعنت کی وجہہ:

دوسری جگه فرمایا:

﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيْ السُرَآءِ يُلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ \* ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُواْ يَغْتَدُونَ ۞ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ \* لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ \* لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

(V4 .VA=0) (Q)

تَنْجَمَتُ: ' بني اسرائيل ميں جولوگ كافر تصان يرلعنت كي گئي تھي داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیبھاالسلام کی زبان ہے، بیلعنت اس سبب ہے ہوئی کہ انہوں نے علم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے، جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھااس ہے بازنہیں آتے تھے، واقعی ان کافعل بے شک برا تھا۔'' رسول النُّدُ سلَّى النُّدعليه وسلَّم نے ان علماء برلعنت کی وجہ بیہ بیان فر مائی کہ شروع میں تو انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نا فر مانیوں ہے بچانے کی کوشش کی تمر لوگوں نے سناہ نہیں چھوڑے پھر جاہئے تو یہ تھا کہ بیا پی کوشش جاری رکھتے ایسے نافر مانوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھتے ، محبت کے رشتے نہ رکھتے ، ان کی مجلسوں میں ایسے شامل نہ ہوتے جیسے کہ یہ بھائی بھائی ہیں، دوست دوست ہیں، ان سے براء ت کا اظہار كرتے۔ان علماء نے ان كے ساتھ اٹھنا بيٹھنا، كھانا بينا آنا جانا محبت كے رشتے قائم ر کھے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان علاء پر لعنت کردی۔ ایسی ایسی وعیدیں ہیں جنہیں سن کر دوسروں کی فکر سے بھی زیادہ مجھے اپنی فکر ہوتی ہے کہ میرا کیا ہے گا؟ مجھ سے یوجھا جائے گا کہ تو نے کیا کوشش کی تو کیا جواب دول گا، بیفکر مجھے چین نہیں لینے دیتی، جے جہنم سے بیچنے کی فکر ہوتی ہے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف خندہ پیشانی ہے برداشت کرلیتا ہے۔

## حضرت لقمان عليه السلام كي تفيحت:

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں حضرت لقمان عليه السلام كا تول نقل فرمايا ہے: ﴿ يَابُنَى اَقِيمِ الصَّلُوةَ وَأَمُو بِالْمَعُووُفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَوِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَوِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكِو وَانْهَ عَلَى مَّا أَصَابَكَ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُودِ ﴿ ﴾ وَاصْبِرْ عَلَى مَّا أَصَابَكَ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُودِ ﴾

(17-71)

میرے بیٹے! نماز کو قائم کر، اچھی باتوں کا تھم دے، پھریہیں تک نہیں چھوڑا

آ کے فرماتے ہیں لوگوں کواللہ کی نافر مانیوں ہے روک پھر ساتھ ہی فرمایا:

﴿ وَاصْبِرُ عَلَى مَا اَصَابَكَ ٢ ﴾

جب لوگوں سے اللہ کی نافر مانیاں جھڑاؤ گے تو لوگ تمہارے وشمن ہوجا کیں گے،
نماز پڑھنے کا کہو گے تو کوئی وشمن نہیں ہوگا اور اچھی اچھی با تیں کہتے رہو گے کوئی وشمن نہیں ہوگا اور اچھی اچھی با تیں کہتے رہو گے کوئی وشمن نہیں ہوگا، سب بھائی بھائی، صوفی جی صوفی جی کہتے رہیں گے اور جہاں ہے کہا کہ بدمعاشی جھوڑ دو پھر دیکھئے کتنے وشمن ہوتے ہیں، پھر تو اجھے اجھے پارسا بھی آپ کے وشمن ہوجائیں گے، اس لئے فرمایا:

﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَّا أَصَابَكَ " ﴾

گناہ چھڑانے میں لوگ تیرے دغمن ہوجائیں ہے، تیری خالفت کریں ہے، تجھے تکلیفیں پہنچائیں سے تیری خالفت کریں ہے، تجھے تکلیفیں پہنچائیں اس پرصبر کرنا اس لئے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے حساب و کتاب کی فکر ہوتی ہے اسکے سامنے دنیا کی بوی سے بردی مصیبتیں پچھ نہیں ہوتیں وہ برملا کہتا ہے۔

۔ ادھر آو ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں اسے کسی کی مخالفت کی کوئی پروانہیں ہوتی۔

۔ سارا جہال ناراض ہو پروا نہ جاہے منظر تو مرضی جانانہ جاہے بس اس نظر ہے دکھے کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہئے کیا کیا نہ جاہئے

۔ اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری

وہ دنیا کی عقل کو بول تحدی (چیلنج) کرتا ہے سم

۔ سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابند علائق کر بیہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے مکڑے

الله کے بندے کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا مخالف ہوجائے تو کوئی پروا خییں بس میرااللہ میر سے ساتھ رہے، اس لئے اس کا درداور فکر بڑھتی جاتی ہے کہ بیس میرااللہ ناراض نہ ہوجائے، اگر میں نے لوگوں کو نہ روکا تو میں بھی دنیا و آخرت کے عذاب میں برابر کا شریک ہوں گا اس لئے گنا ہوں ہے روکنے کی وجہ ہوگ اس کی مخالفت کریں گے اور اللہ کی نافر مانیوں سے بازنہیں آئیں گے تو یہ انہیں زبردی روکے مخالفت کریں گے اور اللہ کی نافر مانیوں سے بازنہیں آئیں گے تو یہ انہیں زبردی روکے کا اس کے دل کا دردا ہے چین ہے جینے نہیں دےگا۔

# برى تكليف سے بيانے والى جھوئى تكليف رحمت:

اگر کوئی مخض کھڈے میں گررہا ہو یا تنور میں چھلانگ نگارہا ہو یا سمندر میں کودرہا ہواور وہ نرمی سے سمجھانے سے نہیں مانتا تو اسے زبردی پکڑ کرروکیں ہے، پکڑنے سے بھی نہیں رکتا تو تھیٹرنگا کرروکیں سے۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمد الله تعالی نے فرمایا کدایک بارانہوں نے دیکھا کدان کا جھوٹا سابچہ مکان کی جھت پر چڑھ کرمنڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا ہے، ہم بہت گھبرائے کدا بھی اوپر سے گرا اور مرا، میں جلدی جلدی اوپر اس طرح چڑھا کہ اسے آ ہٹ بھی محسوں نہ ہوور نہ وہ اچا تک پیچھے دیکھتا تو گر جاتا، دیے پاؤں پہنچا اور پیچھے سے بکڑ کر زور سے کھینچا، وہ پیچھے کوگرا جھت کے فرش پر اس کا سر بہت زور سے لگا، چینیں لکل گئیں، کوئی احمق دیکھتا تو وہ یہی کہتا کہ بیابا بڑا ظالم ہے بیٹے کو اسے زور سے سے کھینچا کہ اس کے سر میس چوٹ لگ گئی چھوٹا سامعسوم بچدرو نے لگا لیکن تھمند سمجھتا ہے کہ اگر یہ چوٹ نہ لگائے تو جان ہی جاتی ۔ چھوٹی تکلیف بردی تکلیف سے بیخے کا

ذربعہ بن گئی اس لئے یہ تکلیف بھی رحمت ہے۔

الله تعالی بدورد عطاء فرمادی، اپنے بھائیوں کوجہنم سے نکالنے کے لئے ایسا درد ہوالیا درد کداگر بدآسانی سے جہنم سے نہیں نکلتے تو زبردی نکالواس وران کہیں چوٹ بھی لگ جائے تو پروانہیں جہنم سے تو نئے جائیں گے، اس لئے یہ چوٹ بہت بڑی رحمت ہے۔

## نجات گناہوں سے بیخے بچانے میں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

"الله كى صدود پر قائم اوران ميں مداہنت كرنے والے كى مثال اس قوم كى طرح ہے جنہوں نے سمندر ميں ایک ستى پر قر عدائدانى كى تو ان ميں ہے بعض كو اوپر كا حصد ملا اور بعض كو ينج كا حصد ملا، نچلے حصے والے پانى پينے كے لئے اوپر چڑھے تو وہ اوپر والوں پر پانى گراو ہے، اوپر والوں نے كہا كہ ہم تمہيں نہيں آنے ديں گے تم اوپر چڑھ كر ہميں تكليف ويتے ہو، نيچ والوں نے كہا كہ تم تمہيں نہيں آئے وہ بار والوں سے ان كے بنچ سوراخ كر كے وہيں ہو، نيچ والوں نے كہا كہ تھ كر كر انہيں ہو، نيچ والوں نے كہا كہ تھ كے اگر كر انہيں سوراخ كر نے وہيں سے پانى لے ليس گے۔ اگر اوپر والوں نے ان كے ہاتھ كھڑكر انہيں سوراخ كر نے وہيں سوراخ كر نے وہيں گے۔ اگر اوپر والوں نے وہ ہاتھ كھڑكر انہيں سوراخ كر نے ہوئ كے ان كے ہاتھ كھڑكر انہيں سوراخ كر نے ہوئ كے وہيں گے۔ اگر اوپر والوں نے وہ بائیں گے اور اگر چھوڑ دیا تو سادے وہ بیں گے۔ ' ربخارى وتر نہى)

اگراہ پر کے طبقے کے لوگ احمق ہوں تو وہ کہیں گے کہ اگر بیسوراخ کرتے ہیں تو اپنے طبقے میں کرتے ہیں تو ان کو پکڑیں گے نہیں کہے نہیں کہیں گئے میں تھوڑا ہی کررہے ہیں وہ ان کو پکڑیں گے نہیں پہر نہیں کہیں گئے اور اگر او پر کے طبقے کے لوگوں میں پہر عقل ہوگی تو وہ ان سے کہیں گئے کہ ہاں آپ او پر آ جایا کریں ، پانی لیس آئیں جا میں ہمارے جسموں کے او پر سے گزریں گر رئٹد سوراخ نہ کریں۔ محبت سے نرمی سے بچھ جائیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ

کہیں کہ نہیں ہم تو سوراخ کریں گے تو چھریہ ڈانٹ کر کہیں گے تالائقو! سب ڈوب جائیں گے ایسا مت کرو، ڈانٹ ہے ہی بازئیں آتے تو ہاتھوں سے پکڑیں گے کہ سوراخ مت کرو، ہاتھوں سے پکڑنے سے بھی بازئیں آتے چھڑا کر پھرسوراخ کرنا شروع کردیا تو پھراوپر کے طبقے والے ٹھکائی لگائیں گے ٹھکائی لگا لگا کر روکیں گے سوراخ نہیں کرنے دیں گے اس سوراخ نہیں کرنے دیں گے اس طرح تو سارے خرق ہوجا کیں یاتم مرجاؤ سوراخ نہیں کرنے دیں گے اس طرح تو سارے کے سارے فرق ہوجا کیں گے ہم بھی اور تم بھی اس کی بجائے اگر دو چار تمہارے مرجائیں دو چار ہمارے شہید ہوجا کیں تو کوئی بات نہیں۔ بات عقل میں چار تمہارے مرجائیں دو چار ہمارے شہید ہوجا کیں تو کوئی بات نہیں۔ بات عقل میں آئیں گے دیا گیاں گا گئی ہے اس کی عقل میں آئیں گا دیا ہم کیاں عقل میں آئیں گے ویسے کہاں عقل میں آئیں گ

### الله كي محبت كي علامت:

رسول النُّد صلَّى النُّدعليه وسلم نن فرمايا:

"الله تعالی عزوجل نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں شہرکوان کے رہنے والوں پر الٹ دو۔ انہوں نے کہا اے میرے رب! ان لوگوں میں تیرا ایک فلال بندہ ایبا ہے جس نے بیک جھیکنے بھر بھی تیری نافر مانی نہیں کی ، اللہ تعالی کا اربٹا و ہوا کہ اس پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی اس شہرکوالٹ دواس لئے کہ لوگوں کے گناہ دیکھ کر میری خاطر بھی بھی اس کے گناہ دیکھ کر میری خاطر بھی بھی اس کے چہرے پریل نہیں پڑا۔ "(بیہی شعب الایمان)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے تم ولی اللہ مجھ رہے ہو یہ بھی برابر کا مجرم ہے اسے بھی ساتھ ہی برابر کا مجرم ہے اسے بھی ساتھ ہی تباہ کرو۔ یہ کون محبت ہے کہ لوگ محبوب کی مخالفت کریں، نافر مانی کریں اور اس عاشق صاحب کے چہرے پر تغیر بھی نہ آئے یہ محبت کی کون می تشم ہے؟

## گناهول کی حاث جھڑانا بہت مشکل:

گناہوں سے روکنا کوئی معمولی بات نہیں، گناہ کی جاشی اور مزاجب لگ جاتا ہے۔ ہے تو پھروہ بہت مشکل سے جھوٹا ہے جیسے سندھ کی بلی اور کے کے بلے کا قصہ ہے۔ سندھ کی بلی اور کے کے بلے کا قصہ ہے۔ سندھ کی بلی اور کے کے بلے کا بلا:

میری ابتداء جوانی کا قصہ ہے تقریباً ۲۵،۲۴ سال عمر ہوگی، کام کی باتیں بحمداللہ تعالیٰ مجھے یادرہ جاتی ہیں۔ایک حجھوتی سی کٹیا میں ہم بیجے کے لئے دودھ رکھا کرتے ستھے، چونکہاس میں دودھ کی خوشبوآ جایا کرتی تھی اس لئے اس کوخوب اچھی طرح دھوکر رکھا کرتے کیکن اوپر ہے ڈھانیتے نہیں تھے تا کہ ہرفتم کی بونکل جائے پھر صبح دوبارہ دھوکراستعال کرتے ہتھے۔ ایک باررات کو بلی آئی وہ دیکھیجھی رہی ہے کہ اس میں پچھ بھی نہیں، بلی کی نظر بھی خاصی چیز ہوتی ہے، اندھیرے میں بھی اسے اچھی طرح نظر آتا ہے، دیکھ رہی ہے کہ لٹیا کے اندر کچھ نہیں لیکن فرراسی بومحسوں ہوئی بس اسی کی ہوں میں مست ہوگئ جیسے آج کا مسلمان مال کی محبت میں مست ہے۔ بلی نے اس میں منہ ڈالنا جایا تو وہ تھس نہیں رہا تھا اس لئے کہ لٹیا کا منہ تنگ تھا آخر زور ہے منہ کھسیر ہی دیا مگر پھرنکل نہیں رہا، اچھل کودرہی ہے، کھٹ کھٹ کی آ وازس کرہم بھی ہر بیثان ہوئے، ویکھا تو بلی رقص کررہی ہےاہے پکڑا اور تھینچ کر بڑی مشکل ہے نکالا۔ ہم نے سوجا کہ اے اچھی خاصی سزامل چکی ہے دوبارہ بیہاں نہ آئے گی کیکن دوسری رات پھر پہنچ گئی اور ای طرح سر کھسیر کر پھر پھنسالیا، اب ہم نے سوچا اسے بقدر ضرورت سزامکنی حاییئے یوں باز نہ آئے گی، جوشخص بنوٹ جانتا ہو وہ مارنے کا بھی تجربه رکھتا ہے، بوری طرح ناپ تول کر مارتا ہے نہ کم نہ زیادہ، میں نے بھی تول کر بورے اندازے سے اسے چندتھ پٹررسید کئے کہ اس کی اصلاح ہوجائے آبندہ کسی کو نہ ستائے کیکن تبیسری رات وہ پھر آگئی اور وہی تماشا شروع کیا، ہم اوگ جیران کہ قندرت

کی طرف سے بار بارسزامل رہی ہے ہم بھی گوشالی کردیتے ہیں گر بازنہیں آتی آخر ہم نے ہی ہار مان لی اور لٹیا کی جگہ تبدیل کردی، وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ چھپا کر رکھنا شروع کردیا تو کہیں بیمصیبت ٹلی۔

اب کے کے بلے کا قصہ بھی بن لیجئا یہ تو ابھی آٹھ دی سال کی بات ہے۔
میں مجد حرام سے اپنے میز بان کے ساتھ گاڑی پر ان کے گر آرہا تھا، رائے میں دیکھا کہ لوگوں کا بجوم ہے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بلالوٹے میں سر پھنسائے ای طرح اچھل کو درہا ہے لوگ اسے دم سے پکڑ کر تھینچ رہے ہیں وہ لکل بی نہیں رہا بجیب تماثا بنا ہوا ہے، میز بان صاحب نے گاڑی روک لی کہنے لگے کہ اس قتم کے موقع پر عرب لوگ بجیب اور نئے الفاظ ہولتے ہیں ان کی لغت سیکھنے کے لئے یہ کلمات میں ڈائری میں لکھ لیا کرتا ہوں اس لئے گاڑی روک لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہ الفاظ سیکھ لیس میں بھی اس واقعہ سے ایک نیا سبق سیکھ رہا ہوں۔ سندھ کی بلی اور کھے الفاظ سیکھ لیس میں بھی اس واقعہ سے ایک نیا سبق سیکھ رہا ہوں۔ سندھ کی بلی اور کھ کے لئے سیار نہیں بار ہر کر لیجئے مسلمان کو گنا ہوں کی چاٹ اور ہوں اس سیلے اور بلی سے کہیں بڑھ کر ہے، بچھ بھی ہوجائے یہ گناہ وں کی چاٹ اور ہوں اس سیلے اور ہی اس لئے گناہوں کی جوڑ نے کے لئے تیار نہیں، اس لئے گناہوں کا جھوڑ نا جھڑوڑ ان بہت مشکل ہے بہت مشکل، جب تک زبردتی نہیں گناہوں کا جھوڑ تی جی چھوڑ ہی جی جھوڑ ہی جی جھوڑ ہی جی ہوں سیکھ کے بہت مشکل، جب تک زبردتی نہیں گناہوں کا جھوڑ تی جی جھوڑ ہی جی جھوڑ ہی جی جھوڑ ہیں گناہوں کا جھوڑ تی جی جھوڑ ہی جی جھوڑ ہی جی جھوڑ ہی جی جھوڑ ہیں گناہوں کا جھوڑ تی جی جھوڑ ہی جی جھوڑ ہیں گردتی نہیں۔

### طالبان كيسبق موزقصى:

طالبان ہے سیکھیں گناہ کیے چھڑائے جاتے ہیں،اس بارے میں چند قصے بھی من کیجئے:

ایک قصدتو قندهار کے گورنر ملامحر حسن کا ہے۔ امارت اسلامیہ قائم ہوئی تو انہوں نے یہ قانون نافذ کیا کہ رکتے میں پردہ نہ لگائیں تاکہ پتا چلے کہ اندر کوئی عورت اکیلی تو نہیں، رکتے میں اکیلی عورت کا بیٹھناممنوع ہے، پردہ نہ لگائیں تاکہ گرال کو بتا چلے۔

جب بہ قانون نافذ کیا تو رکشوں والوں نے ہڑتال کردی۔ آج کل تو دوسری حکومت میں بہی ہوتا ہے کہ ہڑتال کرو، ہڑتال کرو، ہڑتال کر کے حکومت کے گھنے نکا دیتے ہیں، ان کو بہی خیال تھا کہ بہ امارت اسلامیہ بھی گھنے فیک دے گی، تجربہ نہیں تھا کہ حکومت اسلامیہ کیسی ہوتی ہے، گورزصاحب نے رکشوں والوں کو بلوا کرکوڑ لگوائے اور بڑانسخہ بہ استعال کیا کہ سرمونڈ کر چھوڑ دیا، میں نے یہاں سے پیغام بھیجا کہ ان کے سرمونڈ نے کے بعداییا تیل لگائیں کہ بھی بھی بال پیدا نہ ہوں اوراس میں ہم آپ کی مدد کریں گے یہاں سے ایسا تیل بوا کر بھی وادی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یادگار رہے کہ دیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یادگار رہے کہ دیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یادگار رہے کہ دیہ ہمیشہ بھیشہ کے لئے یادگار رہے کہ دیہ ہمیشہ بھیشہ کے لئے یادگار رہے کہ دیہ ہمیشہ بھی بہنے کی محمد میں وادا اللہ تیرے درجات بلند کرے۔

سے کوئی ڈاڑھی منڈا چلا گیا، اس نے سمجھا وہاں بھی ایسی عورتیں ہوں گ جیسی ہے ہے، طالبان نے پوچھا کہ ڈاڑھی کیوں منڈا تے ہو؟ وہ کہتا ہے بیتو میرا نجی کام ہے، آج کل کے مسلمان سے گناہ کے بارے میں کہا جائے کہ گناہ کیوں کرتے ہوتو وہ بہی جواب دیتا ہے کہ بیتو میرا نجی کام ہے، اس پر کسی کو پچھ کہنے کا کوئی حق نہیں، ڈاڑھی منڈے سارے بہی کہتے ہیں بلکہ جتنے بھی گناہ ہیں سب کے بارے میں لوگ بہی کہتے ہیں کہ بیتو ہمارا نجی کام ہے اس میں کسی کو وظل دینے کا کیا حق ہے؟ وہاں تجربہ ہوگیا، طالب نے لگایا تھینے کرتھیٹر اور ڈانٹ کر کہا:'' تیرا نجی کام ہے یا اللہ کا مقم ہے؟ تیری حکومت ہے یا اللہ کی حکومت ہے؟'' دماغ روش ہوگیا، ایساروش دماغ تھیٹر لگا کہ ایک ہی سے دماغ درست ہوگیا دوسرالگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تھیٹر لگا کہ ایک ہی سے دماغ درست ہوگیا دوسرالگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وکی عورت جاری تھی اس نے چا در تو اوڑ ہورکی تھی مگر برائے نام، طالب نے دکھے لیا کہ چھر لیے علاقے کی، اس کوآ گیا جوش چا در اتار کر پھینک دی اور طالب کو تحدی کردی چینی کردیا که اب مجھے جادر پہنا کردکھا، لگانے زور ابنانہیں پہنوں گی، وہ تھا طالب امارت اسلامیہ کا اس نے جوکوڑے برسانے شروع کئے تولیٹ گئی، لیٹ کیا گئی لٹا دیا کوڑوں نے بھر جب اور بھی کچھ لگے تو ہاتھ باندھ کر کہتی ہے: ''رور، روز' رور بھائی کو کہتے ہیں، وہ جو پشتو ہیں کہدرہی تھی ہیں نے اس میں سے صرف یہی ''روز' کا لفظ یاد کرئیا ہے آگے اس کا ترجمہ کررہا ہوں۔ رور معاف کردے او رور معاف کردے وہ میری جادر بگڑا دے اب میں اوڑھوں گی۔ وہ کہتا ہے میں کیوں پکڑاؤں؟ اتاری تو تو نے خود ہے، خود بھینکی ہے خود اٹھا خود اوڑھ۔ اٹھی، استے کوڑے لگ چکے شے لیکن پھر بھی مرتی مرتی اٹھی چادر کی اور چل۔ گناہ ایسے جھڑوا ہے اور پل اور چلی۔ گناہ ایسے جھڑوا ہے جاتے ہیں بھائی بھائی بھائی کہنے سے گناہ تھوڑا ہی چھوٹے ہیں۔

## مداهن کی پہچان:

حضرت سفیان توری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جوشخص بھائیوں میں محمود ہو بھائی اس کی تعریف کریں کہ یہ بھائی ہمارا بہت اچھا ہے، پڑوسیوں میں محبوب ہو پڑوی اس کی تعریف کریں کہ یہ بہت ہی اچھا ہے، فرمایا اغلب یہ ہے کہ وہ مداهن ہے مداهن ہے مداهن ہے مداهن ہے مداهن ہمجھ لوگوں کو راضی کرنے کی مداهن ہمجھ لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر خود بھی جہنم میں جارہا ہے دوسروں کو بھی جہنم میں بھینک رہا ہے۔

### مداهن کے معنی:

مداھن کے معنی ہیں تیل نگانے والا ، اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو نافر مانوں کو دیکھ کر المبیں رو کئے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کوشر بعت میں مداھن کہا جاتا ہے ، بیداللہ کے باغیوں کو ، نافر مانوں کو اللہ کے دشمنوں کو تیل نگا تا ہے ، ان سے نرم نرم با تیں کرتا ہے کیونکہ اس کا خیال بیہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی سخت بات کردی تو بیلوگ اس کے دشمن ہوجائیں گے نقصان پہنچائیں ہے ، بیلوگوں کی طاقت کو اللہ کی طاقت سے زیادہ

سمجھتا ہے۔

### 🗗 ونت کی قدر:

تنبیہات زیادہ کرنے کی چھٹی وجہ بہ ہے کہ میری عمرزیادہ ہوگئی ہےاس لئے فکر بڑھ رہی ہے کہایئے زیادہ سے زیادہ بھائیوں کوجہنم سے نکالنے کی کوشش کروں یہ فکر برد صربی ہے، جیسے جیسے عمر بردھ رہی ہے وطن قریب آرہا ہے، ویسے تو سی معلوم نہیں كس كى زندگى كب تك ہے، كئى بيچے مال كے پيٹ ميں مرجاتے ہيں، مرتے ہيں یہلے، پیدا ہوتے ہیں بعد میں، کئی پیدا ہوتے ہی مرجاتے ہیں، کوئی ایک دو دن میں دنیا سے رخصت ہوجاتا ہے، سارے مراحل آئے دن نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں،اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جے طبعی عمر کہتے ہیں تقریباً ساٹھ سال، یہ عمر طبعی شار ہوتی ہے،جس کی عمر ہوجائے ساٹھ سال تو کہتے ہیں عمر طبعی کو پہنچ گیا ہے۔جن کو آ خرت کی فکرنہیں، دنیا کے عاشق ہیں وہ تو مختلف طریقوں سے تسلی دیتے رہتے ہیں۔ سن کی عمر ہوجائے ساٹھ سال اگر وہ کہے کہ ساٹھ سال کا ہوگیا ہوں بس دنیا ہے جانے کے دن قریب ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں۔"ساٹھا یا ٹھا" ابھی تو آپ پٹھے ہیں یٹھے، اور زیادہ گناہ کرلوکوئی بات نہیں۔ جب میری عمر باسٹھ سال ہوگئی تو رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو ہوئی تریسٹھ سال اس کے قریب قریب تو میری عمر ہوگئ اس سے زیادہ ونیا میں رہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کس منہ سے زیادہ رہیں، پھریہ سوچتا تھا کہ چلئے جتنے لمحات مل رہے ہیں بیرو نگے کے ہیں، رونگا تو مجھتے ہوں گے؟ اب تو شایدر ہایانہیں، پہلے زمانے میں دکاندار سے کوئی چیز خریدتے مثلاً ینے لے لیں، بنے پچھ کھایا بھی کریں ہنے کھانے سے جہاد کی قوت برحتی ہے۔ کسی ے چنے لئے بچپیں گرام اس نے دے دیئے بھر کہتے ہیں ذراسارونگا بھی دے دیں یعنی تھوڑے سے اٹھا کراور بھی ڈال دیں، بیرونگا ہے۔ جائے نہ بیا کریں جائے <u>پینے</u>

ے سب کو مجر جاتا ہے بینے کھایا کریں اور پھر جہاد کریں۔

طبعی عمر ہوتی ہے تقریبا ساٹھ پنیٹھ سال وہ ہمی گزرگئی، زندگی اور لہی ہوگئ پھر جب اللہ تعالی نے جہاد کے مواقع مقدر فرمائے اس کے بعد سے تویہ خیال ہوتا ہے کہ زندگی اور لہی ہوجائے، آئی زندگی اور لہی ہوجائے، آئی زندگی اور لہی ہوجائے، آئی زندگی ہوجائے، آئی زندگی ہوجائے کہ میں اپنی آئکھوں سے ہوجائے کہ میں اپنی آئکھوں سے دیکھ اور، اللہ کی زمین پراللہ کی حکومت اپنی حیات میں اپنی آئکھوں سے دیکھ اور، اللہ کرے جلدی سے جلدی کام نمن جائے تو پھر ہم بھی جلدی سے جلدی وطن پہنی جائیں دنیا میں رہنا کیوں ہے۔

رندگی ہو تو ہر در محبوب زندگی ہوتو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں لگائے رکھیں جب اس کے کاموں کی منرورت نہ دہےتو پھر سفرختم پھر چلیں وطن پھر یہاں رہ کرکیا کریں گے۔

### مسلمان کی شادی:

پھیٹر سال کی عمر کا قصہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ''مستنگی الاحد'' حکومت کا بہت بڑا ہیٹمال ہے، وہاں کے ایک ڈاکٹر نے مجھ سے بڑے پر تیاک لہجہ میں احمیل کر کہا: (انت شاب فنزوج)

تَنْجَمَعَكَ: "آپ جوان بين شادي تيجيئ"

بجھے یہ خیال ہوا کہ مسلمان کی شادی تو بہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت ال جائے اس لئے جیسے ہی انہوں نے جوش سے کہا تو مجھے بھی جوش اٹھا میں کری پر بیٹھا ہوا تھا بیدم اچھل کر کھڑا ہوگیا جیسے بنوٹ کے میدان میں لگتا ہوں، آپ لوگوں نے تو مجھی دیکھا ہی نہیں، بھی دیکھتے تو طو طے اڑ جاتے بھر داپس بھی نہ آتے، میں نے کھڑے ہوکر بڑے جوش سے جواب دیا:

﴿اتزوج دحين في مدينة الرسول صلى الله عليه

وسلم))

تَوَجَهَمَةُ: "ابھی مدیمة الرسول صلی الله علیه وسلم میں شادی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، قتی طور پر تو ایک جوش ظاہر ہوگیا کہ شادی ہے محبت اللهدی، پھر اس کے بعد خیال آیا کہ محبت کا صرف دعویٰ تو کافی نہیں محبت کے لئے کچھ پیش بھی تو کرنا ہے۔"

عشق کی کسوفی:

لیل مجنوں کے لئے پیالے میں الیدہ بھیجا کرتی تھی کوئی مصنوی مجنوں پیالہ علے کر کھا جاتا، مجنوں تو بیشار ہتا تھا کہیں ایک طرف کو نے میں سر جھکائے، تصور ہی میں لیل کو دیکھا رہتا تھا، دوسرا حلوا خور عاشق الیدہ کا بیالہ پکڑ لیتا اور کھا جاتا، لیل جھتی کہ مجنوں کھاتا ہے۔ ایک دن لیل کو بتا چل گیا کہ بیتو کوئی دوسرا ہے، اس نے خالی پیالے کے ساتھ خیخر رکھ کر بھیج دیا اور یہ کہلوا دیا کہ لیل نے کہا ہے کہ آج تھوڑا ساخون وہ چاہئے! مصنوی مجنوں نے جب بیات نی تو کہنے لگا کہ خون دینے والا مجنوں وہ کونے میں سر جھکائے بیشا ہے۔

الله كى محبت خون مانكى ہے:

﴾ مال آج كم ملمان كا ب الله تعالى توفر مار به بين: ﴿ أَمُ حَسِبْتُمُ اَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جُهَدُوْا مِنْكُمُ وَيَعْلَمَ الصَّبِرِيْنَ ۞ ﴾ (٣-١٤٢)

کیا تہارا خیال یہ ہے کہ تہمیں اللہ کی محبت مل کئی اور یہ محبت تہمیں جنت میں اللہ کی محبت مل کئی اور یہ محبت تہمیں جنت میں اللہ کا جائے گی حالا تکہ اللہ تعالیٰ کوتم لوگوں نے یہ تو دکھایا بی نہیں کہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ترن وبکش' کی لذت جہاد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ترن وبکش' کی لذت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ترن وبکش' کی لذت کیا ہے؟ ارے! یہدو جملے یاد کرلیں۔

تظ شاید که اتر جائے کسی دل بیس مری بات ''بزن وبکش'' ماراوراڑا، گردن پر مارتکواراوراڑا، بیمنظرتو تم لوگوں نے ابھی دکھایا ہی نہیں دکھانا تو دورو یکھا بھی نہیں اور سجھتے ہوکہ اللّٰدکی محبت مل گئی۔

# ميدان جهاد ميس تهام مسائل كاحل:

ای رمضان میں کراچی سے اور باہر ملتان وغیرہ سے بھی لوگ بار بار کہتے رہے کہ ہمارہ ایک استختاء ہے اس کا جواب ہمیں جلدی جا ہے، میں کہتا رہا کہ دوسر سے دارالا فقاء بھی تو ہیں وہاں سے پوچھ لیس تو کہتے ہیں نہیں! آپ بی سے چاہئے، ملتان والوں سے کہا کہ ملتان میں تو بہت بڑا دارالا فقاء ہے وہاں سے فتویٰ لے لیں، کہتے ہیں: انہوں نے بی تو کہا یہاں کے اس تذہ ہیں: انہوں نے بی تو کہا ہے کہ آپ سے فیصلہ کھوائیں! میں نے کہا یہاں کے اس تذہ بھی مفتی بھی دمفان میں سب جہاد پر جاتے ہیں۔ وہ کی دن تک فون کرتے رہے کہ آپ بی سے نکھوانا ہے بالآ فرکن دن ایسے گزر کئے پھر میں نے کہا کہ یہاں کے مفتی حضرات محاذ پر مجنے ہوئے ہیں آپ بھی محاذ پر چلے جائیں ہیں ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کے جنے مسائل ہیں سارے طل ہوجائیں می جب میں نے یہ کہا تو اس کے بعد ایک کے جتے مسائل ہیں سارے طل ہوجائیں می جب میں نے یہ کہا تو اس کے بعد ایک فون بھی نہیں آ یا، نہ کرا چی سے نہ ملتان سے، بالکل خاموں۔

## میری شادی کیاہے؟

جب تک جان لینے دینے کے حوصلے پیدائیں ہوتے بیر مجت کی کام کی نہیں اس لئے جب ڈاکٹر نے کہا کہ شادی کریں تو مجھے خیال آیا کہ میری شادی تو یہے کہ میری حیات میں امریکا فتح ہوجائے، شادی کے بعداس سے بھی زیادہ خوشی کا مرحلہ ہوتا ہے دھتی، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر میرے اللہ کی حکومت ہوجائے یہ میری دھتی ہوتا ہے دمیرے کے دعاء کیا کریں، جج پر جانے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہاں جاکر میرے کئے یہ دعاء کریں کہ میری حیات میں یہ کام ہوجائے۔

بات بيہ ہور ہی تھی کہ جب عمر ہوجاتی ہے زیادہ پھر بید خیال ہوتا ہے کہ اتنی کمبی عمر تو ہوگئ اب دنیا ہے جانے کا اور وطن چینجنے کا وقت بہت قریب ہے اس لئے لمحات زندگی کوغنیمت مجھیں،اللہ کے بندوں کوجہنم سے نکالنے کی کوشش تیز تر کردیں۔کوئی محض بیرون ملک کمانے ممیا ہو، ویزاکی مدت ختم ہونے کے قریب ہے، تازہ تازہ جاتا ب تو شاید کچھ زیادہ توجہ نہ ہو چلئے بہت وقت بڑا ہے کماتے رہیں سے ابھی تو ذرا تھوڑے سے مزے کرلوسیر وتفریح کرلو پھر جب ویزاختم ہونے میں تھوڑے دن رہ مسئے تو کتنی فکر ہوتی ہے، کمر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، اتن دور دوسرے ملک میں پڑے ہوئے ہیں ویزا کے دن رہ مجئے ہیں بہت تھوڑے ہے، کیا کمایا؟ بیتمنا لے کرآئے تھے کہ کما کر بہت ی رقم لے جائیں مے پھراپیے وطن جاکر بہت بڑامحل بنائیں ہے، بہت بڑی تجارت کریں ہے، ویزا کے دن تھوڑے ہے رہ کے تواسے کتنی فکر ہوگی ایک ایک لیے بہت قیمتی ، ارہے پچھ بنالو، بنالو مدت تو رہ گئی بہت تموڑی سی کماؤ خوب کماؤ، کچھ وفت غفلت میں گزر گیا تو جو دفت باقی ہے اس میں اس کی بھی سر نکال لواور کوشش کرو، اور کوشش کرو۔

# اشرفيون كوضائع ندكرين:

حضرت مفتی محرشفیع صاحب رحمدالله تعالی فرماتے ہیں کدایک بار میں حضرت مولانا اصغرصین صاحب رحمدالله تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا کہ آج عربی بیں بات کریں ہے، میں نے عرض کیا بہت اچھا، پھر فرمایا کہ آپ نے اس کی وجہ تو پوچھی ہی نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بتادیں تو فرمایا کہ عربی بولیس محتوبات کی وجہ تے مختصر ہوگی وقت کم خرج ہوگا۔ یعنی عربی بولنے میں زیادہ روانی نہ ہونے کی وجہ سے بات کم ہوگی۔

پھر فرمایا: ہماری مثال ایسے مخص جیسی ہے جس کی تعمیلی میں بہت سی اشرفیاں

ہوں، وہ ایسے ہی ضرورت بلاضرورت ذرا ذراس بات پرمٹی جرجر کر نکالتا رہا، کچھ ادھرنکال دیں، کچھادھرنکال دیں، بلاسوہ سمجھے اڑا ڈالیس بعد میں دیکھتا ہے کہ تھیلی بہت ہلکی می رہ گئی، اب اسے عقل آئی کہ اگر میں ایسے ہی اڑا تا رہا تو کل کے لئے میرے پاس کیا ہے گا چرکس کا دست مگر رہوں گا، خزانہ تو خالی ہوجائے گا چرمیرا کیا میرے پاس کیا ہے گا چرکس کا دست مگر رہوں گا، خزانہ تو خالی ہوجائے گا چرمیرا کیا ہے گا۔ اب یہ بہت سوچ سوچ کر اشرنی نکالے گا بہت احتیاط ہے گن گن کر سوچ سمجھ کرتھوڑ اتھوڑ اخرچ کرے گا، ہماری عمر کے دن تو ایسے چلے گئے ،تھوڑ ہے دن رہ گئے انہیں خرچ کرنے کیا بہت سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں خرچ کریں۔

# علماء کوعربی بولنے میں زیادہ روانی نہ ہونے کی وجہ:

انگریزی پڑھنے والول کو انگریزی بولئے میں مہارت حاصل کرتا ان کے مقاصد میں سے ہے، جس کی دو وجہیں ہیں:

- ور دوسرول پررعب بشمانا که دیکھوہم انگریز ہیں، پچھانہ کریزی بولتے ہیں اور کھانگریزی بولتے ہیں اور کھونہ ہی تو ا
- وسرامقصدیہ ہوتا ہے کہ کہیں دفتروں میں جائیں کے یا بیرون ملک جائیں کے تو ملازمت آسانی سے لئے ہائیں اسے تو ملازمت آسانی سے ل جائے گی۔

اس کئے بیتو غلط سلط انگریزی بہت ہولتے ہیں، جیسی تیسی غلط سلط ٹوٹی پھوٹی انگریزی ہولئا انگریزی ہولئا مقصد عور ہیں۔ گر مدارس عربیہ میں پڑھنے والوں کا مقصد عور ہی بولنا نہیں ہوتا ان کا مقصد ہوتا ہے قرآن اور حدیث کو بھمنا جو ہولنے کی مشق پر موقوف نہیں اس کے لئے اتنا کافی ہے کہ عربی تجھنے میں مہارت ہوجائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی با تمیں، حضرات فقہاء کرام جمہم اللہ تعالیٰ کی با تمیں خوب انجھی طرح سمجھ جائمیں، اس کے لئے پندرہ علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، علاء طرح سمجھ جائمیں، اس کے لئے پندرہ علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، علاء کے پیش نظر بس بھی مقصد ہوتا ہے، قرآن وحدیث اور فقہ کے سمجھنے میں مہارت اور

بات ہے اور عربی ہولئے میں روانی اور بات ہے دونوں میں فرق ہے۔ مدارس دینیہ میں عربی ہوئئے کی مشق کی طرف زیادہ توجہ ہیں کی جاتی، انہیں اپنارعب تو کسی پر بھیانا مہیں ہے، میں نے ویکھا ہے کہ انگریزی دان لوگ جب کسی پر اپنارعب بھانا چاہتے ہیں تو انگریزی ہو لئے ہیں، مثلاً کسی ہے جھگڑا ہوتا ہے تو رعب بھانے کے لئے شروع میں انگریزی ہو لئے ہیں ایسے ہی رعب بھانے کے لئے تاکہ دہ سمجھے کہ یہ انگریز کا پٹھا ہیں انگریزی بھول جاتے ہیں اپنی زبان میں شروع ہوجاتے ہیں اپنی زبان میں شروع ہوجاتے ہیں۔

علاء کوعربی زبان ہولئے کی مشق کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ سی پررعب تو بھانا نہیں ہے اور عربی بول کر کوئی ملازمت حاصل کرنا بھی مقصود نہیں، پندرہ علوم میں مہارت حاصل کرنے ہے ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی با تیں، حضرات فقہاء عظام رحمہم اللہ تعالیٰ با تیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ علیہ ہوگئی کہ عربی بولئے کے برے برے ماہران کی با تیں سجھنے کی وہ صلاحیت پیدا ہوگئی کہ عربی بولئے کے برے برے ماہران کی فاک تک بھی نہیں ہینج سکتے علوم میں ایسی مہارت حاصل کرلیتے ہیں گرعربی بولئے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں گرعربی بولئے بوجہل میں مہارت حاصل کر بیتے ہیں گرعربی بولئے باوجود میں ایسی مہارت عاصل کر باتھ ہیں ہوئی ہوگئے باوجود میں ہوگئے ہوئی ماہرین سے بھی زیادہ بہتر عربی بولئا تھا اسکے باوجود ابوجہل ہی رہاصرف عربی بولئے سے کام تھوڑا ہی چلے گا۔

# بانج چیزوں سے پہلے پانچ کوغنیمت مجھو:

رسول النه صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

﴿اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ﴿ترمدى)

### پانچ حالتیں آنے ہے پہلے یا نج نعمتوں کوغنیمت سمجھو:

### **ا**شبابك قبل هرمك:

بڑھا ہے ہے پہلے جوانی کوغنیمت سمجھتے، جوانی میں انسان جیسے دنیا کے کام زیادہ
کرسکتا ہے ایسے ہی آخرت کے کام بھی جوانی میں زیادہ کرسکتا ہے، جوانی میں آخرت
کی نعمتیں کمائیں، تلاوت جتنی جوانی میں ہوسکے گی بڑھا ہے میں نہیں ہوسکے گی، نماز
جتنی جوانی میں بڑھ سکتے ہیں بڑھا ہے میں نہیں پڑھ سکیں گے، جہاد جتنا جوانی میں
ہوسکتا ہے بڑھا ہے میں نہیں ہوسکے گا۔

#### سب سے بردی عباوت:

سب سے بڑی عبادت ہے این نفس کو گناہوں سے روکنا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ اتق المحارم تكن اعبد الناس ﴾ (ترمدي)

ناجائز کاموں سے بچو، اگر ناجائز کاموں سے بچتے ہیں تو پوری دنیا سے بوے عابد ہیں، جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عابد ہیں، جوانی میں ناجائز کاموں سے بچنا مشکل ہے اس لئے جوانی میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے نیچنے والے کے لئے اتنی بڑی بشارت ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمت کے سائے میں جگہ دیں مے جب اور کوئی سایہ ہیں ہوگا اور لوگ پینوں میں ڈوب رہے ہوں می (انک، بخاری، سلم، نیائی، ترندی)

جوانی میں گناہوں سے بیخے والوں کے بارے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ایک اور ارشاد سنئے:

(لولا شباب خشع و بهائم رتع و شیوخ رکع و اطفال رضع لصب علیکم العذاب صبا) (کشف الخفاء) فرمایا اگر چارتم کی مخلوق نه بموتی تو گناموں کی وجہ سے اللہ تعالی دنیا میں ایبا

عذاب تبیجتے کہ بوری دنیا کوتباہ کردیتے اللہ کو اپنی جارتھم کی مخلوق پر رحم آتا ہے اس لئے دنیا میں اتنا بڑا عذاب نہیں جمیح ، بھی کہیں تھیجت کے لئے پچھ عذاب بھیج دیتے میں ورندآ خرت کے لئے جمع کر رکھا ہے، جاروں قسموں میں سب سے پہلے سب سے زیادہ اہم جن پر اللہ کی نظرسب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہیں جوانی میں گناہوں ے بیخ والے، جاروں میں سب سے پہلے ان کا ذکر فرمایا: لولا شباب خشع۔ اگر د نیامیں ایسے نو جوان نہ ہوتے جن کے قلوب میں خشوع ہے، خشوع کے معنی دب جانا، الله کی عظمت اور محبت کے استحضار ہے ان کے دل دیے رہتے ہیں، کہیں نفس و شیطان ہم سے کوئی الیی شرارت نہ کرادیں کہ ہمارا ما لک ہم سے ناراض ہوجائے ،ان کے دل وید رہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس حدیث میں ادر اس سے پہلے میں نے جو دو حدیثیں پڑھی ہیں ان میں رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے جوانی میں الله تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بیجنے والوں کے جس بلند مقام کی بشارتیں وی ہیں اے حاصل کرنے کے لئے براها ہے سے پہلے جوانی کوغنیمت مستجھئے، جوانی ڈھل جانے کے بعد بیا تنا بڑا مقام حاصل کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل

رسول الندسلى الندعليه وسلم في ونيا من الندك عذاب سے بچانے والى حارت م كى مخلوق ميں سے جوانى ميں اللہ تعالى سے ڈرنے والوں كا سب سے پہلے ذكر قرمايا: لولا شباب خشع۔

اس کے بعد فرمایا: وبھائم دنع۔ یعنی چوپائے، ان کا تو کوئی گناہ نہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کورم آتا ہے کہ عذاب آئے گا تو چوپائے بھی اس میں پس جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ دنیا پر عذاب نہیں بھیج رہے۔ تیسری قتم ہے: شبوخ دسے۔ وہ بوڑھے کہ بڑھا ہے کی وجہ سے ان کی کمرٹیڑھی ہوجائے۔ آج کل تو جوانوں کی کمریں بھی ٹیڑھی ہورہی ہیں، جب میں مغربی ممالک میں گیا تو دیکھا کہ وہاں لوگ جب

بیان سننے بیٹھتے تو سارے کے سارے دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، میں انہیں عَهْمَا نَصَا کُدآ گے آئیں آپ نوگوں کی تمرین ٹوٹی ہوئی ہیں، چلیں جہاد پرایک جلہ لگا کر آئیں آپ کی تمریں سیدھی ہوجائیں گی ، میں انہیں یہ تنبیہ مسکراتے ہوئے ایسے لطیف انداز سے کرتا تھا کہ انہیں نا گوار نہ ہوتی تھی بلکہ خوش ہوتے تھے جیسے یہاں سب و مکھتے سنتے رہتے ہیں کہ کیے منتے منتے میٹھی تنبیہات کرتا ہوں، میں و مکے رہا ہوں كه حاضرين كے چېرے خوشی سے كھل رہے ہيں، ميرے لئے بيدهاء كيا كريں كه يا الله! جہاد کے ولولے جواٹھ رہے ہیں ان کی برکت سے میری کمرٹیڑھی نہ ہو جب تک زندہ رہوں کمرسیدھی رہے، مجھے جھکی ہوئی کمر والوں کی فہرست میں داخل نہ فرما بلکہ "مشباب خصصع" میں واخل فر ماوے، جوانی تو آ رہی ہے نا، جہاد کی جوانی، اللہ کرے کہ آخر دم تک میہ جوانی بڑھتی رہے چھر جب شادی ہوجائے اور رفصتی بھی ہوجائے تو الله تعالی والمنشطت نشطاکی فهرست میں داخل فرما کر بلالیں (حضرت اقدس فتح امریکا کو اپنی شادی بتاتے ہیں اور پوری دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہونے کو رخصتی۔ جامع)

چوہی قسم: اطفال دصع۔ دودھ پینے بیچ، وہ تو معصوم ہیں ان پر بھی اللہ تعالی کورم آتا ہے۔ ان چارشم کی مخلوق کی دجہ سے دنیا اللہ کے عذاب سے بی ہوئی ہے۔ بات یہ ہورہی تھی کہ بڑھا ہے سے پہلے جوانی کوغیمت سمجھو، جوانی کوغیمت سمجھوں، جوانی کوغیمت سمجھیں؟ اس طرح کہ اسے کارآ مد بنانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ جہاد میں حصہ لیں، جن لوگول نے جوانیاں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیس ان پراگر اللہ تعالی کوئی ایسا عذاب مسلط فرمادیں کہ کہیں جیٹھے جوانی نکل جائے، کہیں کوئی حادثہ ہوجائے یا کوئی ایماری لگ جائے، جیٹھے جیٹھے کمرٹوٹ جائے یا کینسر ہوجائے کتنے موادث دنیا میں ہورہے ہیں، اللہ تعالی کاشکر اداء کیا کریں، کوشش بھی کیا کریں اور دعاء بھی کیا کریں اور دعاء بھی کیا کریں کور دعاء بھی کیا کریں کہ یا اللہ! اس عمر کو اپنے بندوں پر اپنی زمین پر اپنی حکومت قائم

#### كرنے كے لئے قبول فرمالے۔

### وصحتك قبل سقمك:

بیاری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، کیسی کیسی بیاریاں آپ لوگ و کیھتے سنتے رہیں، کی کوکوئی بیاری لگ گئی زندہ ہے مرانہیں لیکن بیاری نے بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا بیکار کر کے رکھ دیا کسی کام کانہیں رہا، ایسی کوئی بیاری لگ جائے اس سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ اس سلسلے میں بھی میر بے لئے خاص طور پر بیدعاء کرتے رہیں کہ یا اللہ! جب تک حیات مقدر ہے کوئی ایسی بیاری نہ لگے جودین کی ضدمات ہے معذور کردے۔

بینا جاہوں تو کس بھروسے پر زندگی ہوں تو کس بھروسے ر زندگی ہوں تو بر در محبوب اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمات بند ہوجائیں تو اس زندگی کا کیا فائدہ۔

بینا جاہوں تو کس بھروسے پر زندگی ہو تو بر در محبوب

### وغناك قبل فقرك:

تنگدی سے پہلے غنا کوغنیمت سمجھو۔ اگرچہ دنیا میں حالات تو ایسے ہیں کہ مال و دولت کی فراوائی بردھتی چلی جارہی ہے جس کا ابا کیے کئے کا مختاج تھا وہ اب کروڑوں میں کھیل رہا ہے مگر اس کے برنمس بھی قصے ہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کروڑوں پتی کنگال ہو گئے اللہ تعالیٰ عبرت کے لئے ایسے واقعات دنیا میں جاری فرماتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کوجتنی مالی وسعت دے رکھی ہے اسے اپی نالائقی اور ناشکری کی بناء پرتھوڑی نہ جھیں، آج کل انسان تو قارون کے خزانے کا بھی مالک ہوجائے تو کھی یہی سمجھے گا کہ بہت تھوڑا ہے، ساری دنیا اس کے قبضہ میں آجا ہے تو بھی یہی سمجھے

گاکداہمی تو پہر مجھ بھی نہیں۔فرمایا ارے نالائقو! یہ 'نالائقو' تو میں کہدر ہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افظ نالائق نہیں فرمایا، یہ تشریح میری طرف سے ہے وہ انسان نالائق بی تو تفہرا جو عبرت حاصل نہیں کرتا، اس سے بڑھ کراورکون نالائق ہوسکتا ہے۔ فرمایا: غناك قبل فقوك۔ اللہ نے جتنا بھی رزق دیا ہو بظاہر و يکھنے میں تہہیں تھوڑا سانظرا ہے پھر بھی دنیا کے حوادث اور تغیرات سے سبق حاصل کرو، جتنا ہے اگر وہ بھی نہر ہاتو كیا ہوگا، جتنا رزق رہا تو كیا ہوگا، جتنا رزق رہا تو كیا ہوگا، جتنا رزق رہا اللہ كی راہ میں خرچ سیجئے آخرت کو بنا ہے۔ دست ہونے سے پہلے بھی نہ ہونے ہے ہے آخرت کو بنا ہے۔

# مال کی مقدار ہیں نسبت دیکھی جاتی ہے:

ایک نسخہ بتا تا ہوں بڑا عجیب نسخہ ہےاگر تو تھم یہ ہوتا کہ ہر محض مبینے میں اتنے سو یا اے بزار یا اپنے لاکھ یا اپنے کروڑ ولگایا کر ہے، اس میں تو کسی کواشکال ہوسکتا تھا کہ اتنی تو کمائی ہی نہیں ، کہاں ہے لائیں ، اللہ کے قانون دیکھتے اللہ کے قانون ، اللہ تعالیٰ کی اینے بندوں پرکیسی رحمت ہے کیسی رحمت ، ایسی الیسی رحمتیں و کیھ کربھی جواللہ کی نا فرمانی نہیں چھوڑتے ان سے زیادہ نالائق کون ہوسکتا ہے؟ کیسی رحمت ہے اللہ تعالیٰ بینبیں ویکھتے کہ کتنے لگائے بلکہ یہ ویکھتے ہیں کہ کل آمدنی کا کتنا حصہ لگایا۔ ایک یار رسول النُّد سلی النُّه علیه وسلم نے جہاد کے لئے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔حضرت عمر رضى الله تعالى عند آ دها مال لے محك اور ول ميں خوش ہور ہے تھے كدا بو بكر ہميشد مجھ بر فضیلت لے جاتے ہیں آج مجھے شاباش ملے گی میں ابو بمریر سبقت لے جاؤں گا برے خوش ہور ہے تھے، رسول الله علی الله علیہ وسلم نے یو جھا که کتنا لائے؟ برس خوشی ے عرض کیا آ دھا۔ ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا کہ آپ کتنا لائے؟ عرض کیا سارا، تو بوجها كمريس كيا چهوراز؟ عرض كيا: توكت اللّه و دسوله ـ كمريس الله اور اس كارسول جيمور وياءسب يجھ لے آئے۔عمر رضى الله تعالى عنه قرماتے ہيں كه ہميشه ہمیشہ کے لئے بیہ بات میری عقل میں آئنی کہ ابوبکر کا مقابلہ مجھی بھی نہیں ہوسکتا۔ و يكي إيبال رسول الله على الله عليه وسلم في بينبيس يوجها كه كتف سولائج بتاني والول نے بھی مینبیں بتایا کہ اہتے سو یا استنے ہزار لائے ،عمر ایک سو لائے یا ابو بکر ایک ہزار لائے ، وجہ فضیلت پینہیں ،عمر لے کرآ ئے کل مال کا آ دھا، ابو بکر لے کرآ ئے کل مال، ہوسکتا ہے کہ ان کاکل مال ان کے آ دھے ہے بھی کم ہو، بینبیں دیکھا کہ مقدار کیا ہے یہ دیکھا کہ نسبت کیا ہے۔اب سوچنے کہ اگر کسی کی آمدن دس روپے بومیہ ہے اگر اللہ کی راہ میں دس رویے میں ہے ایک پیسا نکل جائے تو کیا فرق بڑے گا اور مثال سمجھ لیں: ایک روٹی کا سوواں حصہ لیجئے ایک بٹا سوتو کتنا سا آ ئے گا؟ اگر کسی کا پیٹ ایک روٹی ہے بھرتاہے اگر اس میں سے اتنا کم ہوجائے جتنا ایک چیونٹی کاٹ لیتی ہے تو اس کو پہا بھی نہیں ملے گا کہ پہچے کمی ہوگئی ہے، ای طرح اگر آپ نے بازار سے کوئی چیز خریدی سورو بے کی اور کسی دوسری جگہ وہ ننانوے رویے میں مل جاتی ہے بلکہ بعض مرتبہ تواس ہے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے، اتن کی جس کا احساس تک نہ ہواس طرح کے مشاہدات تورات ون ہورہے ہیں تو اللہ کے بندے! اگرسو میں ہے ایک روپیا تو نے جہاد کے لئے نکال دیا تو کیوں جان تکلتی ہے؟ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ چیزی جائے تو جائے دمڑی نہ جائے ، کہتے ہیں ہم تو خود ہی بھوکے مرہ ہے ہیں جہاد مِن كيالكائمي، الله تعالى تو فرمات بين:

﴿ وَٱنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيْدِيْكُمْ اللّهِ التّهْلُكَةِ ؟ ﴾ ﴿ وَٱنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيْدِيْكُمْ الّي التّهْلُكَةِ ؟ ﴾ (١٩٥-٢)

آج کا مسلمان ہے کہ آگر میں اللہ کی راہ میں پیسا نکالیا ہوں تو بھوکا مرجاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگر میں اللہ کی راہ میں پیسا نکایا تو تباہ ہوجاؤے، یہ وہی قرآن ہے جسے آپ لوگ پڑھ پڑھ کرخوانیاں کر کر کے مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے راستے میں بعنی جہاد میں خرج کرواگر خرج نہیں کروگے تو ہلاک ہوجاؤ

گے تباہ و ہر باد ہوجاؤ گے کافر غالب آ جائیں گے تمہاری گردنیں اڑادیں گے، نکالو جہاد میں۔

## بروی بروی شجارتیں تباہ ہوجاتی ہیں:

فقرآ تو سکتاہے بڑی بڑی تجارتیں بیٹے جاتی ہیں کام کی بات تو بتاہی ویتا ہوں، ساتھ ساتھ عقل بھی سکھتے جائیں، پار کر قلم کے عاشق بہت ہوں گے، آپ لوگوں میں بھی کچھ ہوں گے، ویسے آج کل کے اکثر مسلمانوں کوقلم سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں، ایس بیکاری پنسلیں وسلیس لےرکھتے ہیں، یارکر قلم بہت مشہور ہے، کسی نے بتایا کہ یارکر قلم والوں نے قلم کی تشہیر کے لئے کتاب پر برطانیہ کی ملکہ اور امریکا کے صدر کی تصویر دی ہے کہ وہ کسی ملاقات میں ایک دوسرے کو پارکر قلم کا تحفہ دے رہے ہیں، میں نے ہمیشہ یارکر استعال کیا ہے سب ہے او نیجے درجہ کا، اب پچھے وقت ہے وہ سیجے مل ہی نہیں رہے ایسے بیکار بیکار سے ہوگئے تو خیال ہوا کہ آخر کیا بات ہے سیجے تلم کیوں نہیں مل رہا تو پتا چلا کہ ممینی بیٹھ گئی ہے، دس سال کے اندر اندر تین بارتو بک چکی ہے اور معیار فراب سے خراب تر ہوتا جارہا ہے۔ بدایک مثال دے دی ورنداس فتم کے قصے تو آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ معلوم ہول کے بشرطیکہ اللہ تعالی عبرت کی آ تکھیں بھی عطاء فر مادیں ، کون می الی تنجارت ہے جس کے بارے میں پیرخیال ہو کہ بھی بھی اس کوفقر و فاقہ نہیں آ سکتا؟ کیوں اللہ کے عذاب سے ایسے نڈراور بے خوف مورہے ہیں؟ اگر تھوڑی می آمدن ہے تو ہوسکتا ہے کہ کل تک وہ بھی ندرہے۔ ۔ بتو شاہوں کو گدا کردے گدا کو یادشاہ کردے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں ارے اپنی آمدن کوتھوڑی سجھنے والے! کچھ ہوش سے کام لے، دنیا کے تغیرات کو دیکھیں ایسی ایک دونہیں بیسیوں مثالیں مل جائیں گی کہ جوتھوڑی می پونجی تھی وہ بھی تباہ ہوگی۔ فرمایا: غناك قبل فقوك۔ فقر و فاقے ہے پہلے غنا كوغنيمت مجھو، اس كى تشريخ زيادہ اس لئے كردى كہ بين آپ لوگ د نيا كے حالات ہے بجھ رہ بول كہ فقر و فاقد كہاں؟ غنا تو روز بروز بردھ رہى ہے ہم پر فقر كہاں آئے گا ہم تو پہلے كوڑى بق تھے پھر ہوگئے ہيسا بى پھر ہوگئے روبيا بى پھر ہوگئے دس روبيا بى پھر ہوگئے سو بى، دس دس كے دس نوٹ كا زماند گزرگيا اب ہوگيا دس دس ہزار كے دس كا زماند، پھر ہوگيا دس دس الكا كہ ہم تو روز بروز ترقی پر بیس مدیث میں شہد ہوكہ ہم پر بيد وقت نہيں آسكنا اس لئے كہ ہم تو روز بروز ترقی پر بیس يوں چڑھ رہے ہيں بيس جيسے لفٹ چڑھتى ہے بلكہ اس سے بھی زيادہ، بيسا تو اتنا برس رہا ہے۔ رسول اللہ صلی بیسا تو اتنا برس رہا ہے۔ رسول اللہ صلی بیسا تو اتنا برس رہا ہے۔ رسول اللہ صلی بیسا تو اتنا برس رہا ہے۔ رسول اللہ صلی بیسا تو اتنا برس رہا ہے۔ رسول اللہ صلی بیسا تو اتنا برس رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایان

والله ماالفقر أخشى عليكم ولكنى أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنا فسوها كماتنا فسوها وتهلككم كما أهلكتهم الملكة مسلم)

آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: والله! آپ سلی الله علیہ وسلم کوامت کی نالائقی پر اتفارم آ رہا ہے کہ شمیس اٹھارہ ہیں۔ فرمایا: الله کی شم! جھے تم پر نظر و فاقے کا کوئی خوف نہیں جھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا زیادہ برے گی اورتم اس دنیا کے پیچے جھپٹو گے اور وہ شہیں تباہ کردے گی اس لئے یہاں کسی کو بدا شکال ہوسکتا ہے کہ پھر فقر کہاں سے آئے گا غنا تو بڑھ دنی ہے ہم تو بہت بڑے مالدار ہوگئے۔ جیسے قارون کا قصہ ہے:

﴿ إِنَّ قَادُونَ کَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسِّی فَبَعْی عَلَیْهِ مُ صُوالِی الْقُوقِ قُ اِذْ مِنَ الْکُنُوزِ مَاۤ اِنَّ مَفَاتِحَةً لَتَنَوْءً بِالْعُصْبَةِ اُولِی الْقُوقِ قُ اِذْ مِنَ الْکُنُوزِ مَاۤ اِنَّ مَفَاتِحَةً لَتَنُوءً بِالْعُصْبَةِ اُولِی الْقُوقِ قُ اِذْ فَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِيْنَ ﴿ وَابْتَغِ فَاللّٰهُ الدَّارَ الْاٰ خِرَةً وَلَا تَنْسَ نَصِیْبَکَ مِنَ الدُّنْیَا فِیْمَاۤ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰ خِرَةً وَلَا تَنْسَ نَصِیْبَکَ مِنَ الدُّنْیَا فَیْمَا اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰ خِرَةً وَلَا تَنْسَ نَصِیْبَکَ مِنَ الدُّنْیَا فَیْمَا اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰ خِرَةً وَلَا تَنْسَ نَصِیْبَکَ مِنَ الدُّنْیَا

وَآحُسِنُ كُمَا آحُسَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَبْعُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ \* إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ قَالَ إِنَّمَاۤ أُوْتِيْتُهُ عَلَى عَلْمِ عِنْدِيْ ﴿ أَوَلَمْ يَعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدُ أَهُلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدَّ مِنْهُ قُوَّةً وَّٱكْثَرُ جَمْعًا ﴿ وَلَا يُسْنَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ٥ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ \* قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا يِلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ أُوۡتِيَ قَارُوْنُ لَا إِنَّهُ لَذُوْحَظِّ عَظِيْم ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّهُا إِلَّا الصَّبرُونَ ١ فَخَسِفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ قَفَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ <sup>ق</sup>َ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿ وَاصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنُّوا مُكَانَةً بِالْأَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيُكَانُّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ \* لَوْ لَآ أَنْ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴿ وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ (AT 6 V7-TA) **(** 

قارون کواللہ تعالی نے بہت بڑے خزانے دیئے تھے،اتنے بڑے خزانے کہاں کی جاپیاں بہت بڑالشکر بھی مشکل سے اٹھا پاتا تھا، پچھلوگوں نے کہا کہ ارے پچھاللہ کو یاد کرواس دنیا کی تعمیق کو یاد کرواس دنیا کی تعمیق کو اللہ تعالی کو راضی رکھنے کی فکر کا ذریعہ بناؤ، اللہ سے محبت بیدا کرنے کا ذریعہ بناؤ، آخرت بنانے کا ذریعہ بناؤ، وہ نالائق کہنا ہے کہ ارے کون ہے جھے دینے والا یہ تو میرا اپنا کمال اور ہنر ہے،اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے محلات کو زمین میں دھنسا دیا۔

سی کو بیرخیال ہو کہ فقر و فاقہ کا ہم پر کیا خوف ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ فقر سے پہلے غنا کوغنیمت سمجھو، ہم تو اڑتے جلے جارہے علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ فقر سے پہلے غنا کوغنیمت سمجھو، ہم تو اڑتے جلے جارہے

جیں ایک ایک لیے میں ترقی پرترقی ہوتی چلی جارہی ہے، ابا کے پاس گدھی بھی نہیں تھی ہمارے پاس شیورلیٹ ہے اتنی تو ترقی ہورہی ہے، فقر وفاقہ ہے کیا ڈرا رہے ہیں، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی و نیا میں عذاب کا کچھ مزا چکھانے کے لئے ایسا کنگال کردیں کہ بھیک مانگا پھر سے اور آخرت کا عذاب تو بہت بخت ہے، جو پچھاللہ نے دیا ہے اس میں سے پچھ نہ کچھ فیصد مقرر کریں پچھ تو نسبت قائم کریں خواہ وہ جتنی بھی ہو کہ اتنا حصد اللہ کی راہ میں خرج کروں گا، اسے فنیمت سمجھیں۔

#### وفراغك قبل شغلك:

مشغولیت سے پہلے فراغت کوغنیمت مجھو۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا:
﴿ نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ ﴾

(بخاری)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بہت بڑی نعمیں دی ہیں گر بیناشکرا انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا بہت خسارے میں ہے، بہت بڑی نعمت ہو بہت بڑی کمائی کے اسباب موجود ہوں پھر بھی نہیں کما تا تو کیسا نالائق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمیں بہت بڑی ہیں اللہ کوراضی کرنے کے لئے آخرت کمانے کے لئے گر خرت کمانے کے لئے گر دنیا کا کا لوگ خسارے میں ہیں بعنی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے آخرت کو بنانے کی فکر نہیں کرتے ، وہ دو نعمیں ہیں صحت اور فراغت، اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کو صائع کرد سے ہیں پھر جب بھاریاں لگ جاتی ہیں کسی کام کا نہیں رہتا اور جب مشاغل بڑھ جاتے ہیں پھر اسے آخرت یاد آئی ہے کہ چلئے اب بچھ کرنیا جائے جب بچھ رسول کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تو اب کیا کرے گا؟ بچو! بچھ عبرت حاصل سیجئے رسول کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تو اب کیا کرے گا؟ بچو! بچھ عبرت حاصل سیجئے رسول کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تو اب کیا کرے گا؟ بچو! بچھ عبرت حاصل سیجئے رسول کا نہیں اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیسے عیب ہیں۔

#### **ارحیاتك قبل موتك:**

موت سے پہلے اس حیات کوغنیمت سمجھو، پچھ کمالواس زندگی میں آخری ایک دن آنے والا ہے، مجھے ای لئے فکر بردھتی جارہی ہے جولمحات زندگی رہ گئے ان کی قدر بردھتی جارہی ہے جولمحات زندگی رہ گئے ان کی قدر بردھتی جارہی ہوجائے، اللہ تعالی اور زیادہ کام کرنے کی تو فیق عطاء فر مائیں اور اپنی رحمت سے قبول فر مائیں۔

### وطن کی فکر:

شرى لحاظ کے علاوہ عقلی لحاظ سے بھی ہرانسان جس میں اللہ تعالی نے عقل کا وائی خاندرکھا ہے، اگر عقل کا خاندرکھا ہی نہیں یا اپنی بدکاریوں سے عقل کے خانے کو جاہ کردیا ہے تو ان سے تو خطاب ہے ہی نہیں، اللہ نے جس کے دماغ میں عقل کا خانہ رکھا ہواور خانے میں عقل بھی رکھی ہو خالی نہ ہو خانہ ، یہ بات اس پر بہت ہی واضح ہے کہ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے انسان کو اپنی موت کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، قبر کہ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے انسان کو اپنی موت کی طرف توجہ زیادہ ہوجاتا ہے تو کہ جیسے جیسے عمر انہ ہوجاتا ہے تو کہ جب کوئی زیادہ بوڑھا ہوجاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پاؤس قبر میں ہیں، ایسے کہتے ہیں تا کہ ارب الی ایسی کر رہا ہے، الی الی با تیں سوچما ہے اس کے تو پاؤس قبر میں ہیں، یالوگ کہتے ہیں چراغ سحر ہے کہا غرے مسلمات میں سے ہے کہ جیسے جیسے عمر بردھ کر ان سے دنیا سے دفصت ہونے اور قبر میں اتر نے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس لئے اس کی فکر تو ہونی چاہئے۔

۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کہاں جارہا ہے کدھر دیکھتا ہے قبرکوسوچاکریں فکرآ خرت بیداکریں۔ ۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں بیا کہتی ہے قضا میں بھی بیچھے جلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے

الم تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار

نجد میں ایک خوشبودار ہوئی ہے جس کا نام "عرار" ہے، اس کی خوشبوصرف دن میں ہوتی ہے، دات میں ہوتی، ہوتی ، ہوٹیوں کی مختلف اقسام ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ ہے کے بعض ہوٹیاں دن میں خوشبور ہی ہیں، بعض دات میں دیتی ہیں، جسے یہاں بھی دن کا راجہ اور دات کی رانی وونوں سمیں موجود ہیں، دن کا راجہ دن میں خوشبور یتا ہے، دات کی رانی میں دن میں کوئی خوشبونیں ہوتی، دات کو خوشبو ہوتی ہے، ایسے ہی نجد میں ہوتی ہے جے "عرار" کہتے ہیں، اس کی خوشبوصرف دن میں ہوتی ہے دات میں نبیں ہوتی، اس سے شاعر عبرت کا سبق دے دہا ہے۔

م تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار

ارے عافل!ارے عافل!ارے عافل!ارے عافل!اگرتو عرار کی خوشبو چاہتا ہے تو آفاب غروب ہونے سے پہلے ہوشیار ہو جا کچھ حاصل کرلے جہاں آفاب غروب ہوگیا پھر پچھ بھی کرلے جہاں آفار کرنا پڑے گا ہوگیا پھر پچھ بھی کرلے تھے عرار کی خوشبو بیل سلے گی، اگل صبح تک انظار کرنا پڑے گا اس وقت تک تو ذندہ رہے گا یا نہیں؟ عرار کی خوشبو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وقت کو غنیمت سجھ کر بچھ کرلے، اپنی زندگی کا آفاب غروب ہونے سے پہلے دنیا و آخرت کے عذاب سے بہلے کی کوشش کراو، پھھ ہوش کرو ہوش۔ سندھی شاعر کی مثال بھی س

<u>ليخ</u>\_

تنی تذی کاھ

کانھی وبل وبھن جی

متان تئی اونداھ

متان تئی برین جو

پیر نہ لھین پرین جو

تَوَجَمَدَ: "گری سردی میں چاتا جا جا بیٹھنے کا وقت نہیں کہیں اندھرا

ہوگیا تو محبوب کے پاؤں کے نشان نہ پائے گا۔"

کسی کا محبوب اس ہے الگ ہو گیا ہو پھڑ گیا ہو، وہ مجبوب کی تلاش بیل سرگرداں ہے جہرکا ان ہے ہم کرکاٹ رہا ہے، ہائے میرا محبوب کدھر گیا، پریشان ہے سرگردال ہے، مجبوب کے پاک کے میرا محبوب کدھر گیا، پریشان ہے سرگردال ہے، میرا محبوب ادھرکو گیا ہیجے بھا گا جارہا ہے، میرا محبوب ادھرکو گیا ہیجے بھا گا جارہا ہے، بھاگتے بھاگتے ہماگتے ہماگتے ہماگتے اگر محبوب کو پانے سے پہلے آ فناب غروب ہو گیا تو اندھیرے بیل محبوب کے قدموں کے نشان تو نظر آئیں کے نہیں پر پیکیا کرے گا؟ و کھے کیسی عجیب مثال ہے، اللہ کا بندہ اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالی کو رامنی کرنے کے لئے اس محبوب کو بیانے کے لئے اس محبوب کو بیانے کے لئے دات دن لگارہے، ہمت بردھانے کے لئے سوچا کریں کہ زندگی کا آ فناب غروب ہونے کے بعد تو بھی مجبوب کی فیر دہ مجبوب کیسے ملے گا؟ اس محبوب کو پانے کے رامنی کرنے کے بحد تو بھی مجبوب کی فیر دہ مجبوب کی ہے میں ان کی قدر کیجئے ۔

تتي ٿڌي کاه

کانھی ویل ویھٹ جی اسے کی فکریس بھا گئے والے! تو گری سردی میں بھا گنا چلا جا، ارے مجبوب کو پانے کی فکریس بھا گئا چلا جا، سواری کو بھٹا تا چلا جا اگر تو نے بی خیال کیا کہ ذراتھوڑی ویرسولوں، مسلح کوسردی کا وقت ہے، دو پہر کو گری ہے ذرا آ رام کرلول، کسی دوست سے پچھ با تیس کرلول ارے نالائق! وقت گزر جائے گا بھر کیا ہے گا ۔۔

تنی تاھ کری سردی جو پچھ بھی ہو ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اپ مالک کی طرف بڑھتے چلے جائے، ہرتم کی تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت سیجے اگر واقعۃ محبت ہے تو، اور اگر محبت کے صرف دعوے ہیں تو منافق ہیں منافق ،محبوب کی رضا مقصود نہیں ایسے عاشقوں کا بیرحال ہے۔

۔ ہم فراق یار میں محل محل کے ہاتھی ہوگئے اتنے محملے اتنے محملے رستم کے ساتھی ہوگئے

اگر آپ کے دلول میں الیم محبت ہے تو وہ تو پھر نفاق ہے پھر تو جھوڑ ئے، محبت کے دعوے ہی چھوڑ دیجئے۔

جتنی عمر بروستی جائے ویسے تو یہ معلوم نہیں کہ کس کی عمر کتنی ہے گر جتنے زیادہ بوڑھے ہورہے ہیں سوچیں کہ آخر کتنی؟ تا بکے؟ تا بکے؟ لمحہ بہلحہ قبر کے قریب جارہے ہیں اس لئے جیسے جیسے عمر زیادہ ہوای مقدار میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہوجائے، اللہ کی نافر مانیوں سے اللہ کی جائے کہ اللہ کی نافر مانیوں سے اللہ کی

زمین کو پاک کیا جائے۔

### دینی کامول کی قتمیں:

ایک بات اور بھی سمجھ لیں تو پھر کوشش اور بھی زیادہ تیز ہوجائے وہ یہ کہ دین کے جو کام بھی انسان کرتا ہے ان کی قسمیں دو ہیں:

#### (زیادہ تواب کے لئے:

ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمالے، ثواب پر نظررہے کہ ثواب زیادہ مل جائے۔

### ا عذاب سے بیخے سے لئے:

دوسری مشم یہ ہے کہ عذاب سے نکی جائے، دنیا و آخرت میں اللہ کے عذاب سے نکی جائے۔

اب ذراسوچے کہ ان دونوں میں سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ تواب کی ہاتیں کتی ہی کالے مرا کرعذاب ہی ہے نہیں بچا پھینک دیا گیا جہنم میں اور دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئیا تو وہ تواب کے کام اس کے کس کام آئیں گے؟ دنیا میں تجارت وغیرہ کے بارے میں بیسوچتے ہیں کہ فلال تجارت کرنے میں فائدہ زیادہ میں تجارت دومری بات بیسا منے ہوتی ہے کہ خسارے سے فی جائیں، سب سے بردی فکر تو بیہ ہوتی ہے کہ خسارے سے نی جائیں، خسارے سے نی جائیں، سب سے بردی فکر تو بیہ ہوتی ہے کہ خسارے سے نی جائیں، سب سے بردی فکر تو زیادہ کمانا وہ بات بعد کی ہے، پہلی بات تو بیہ ہے کہ خسارے سے نی جائیں، کہیں ساری کی ساری پونجی تباہ نہ ہوجائے، دنیا کے معاملہ میں تو انسان میں بردی عقل ہے اور کی ساری پونجی تباہ نہ ہوجائے، دنیا کے معاملہ میں تو انسان میں بردی عقل ہے اور کی ساری پونجی تباہ نہ ہوجائے، دنیا کے معاملہ میں تو انسان میں بردی عقل ہے اور یہ ہوجیاں کے معاملہ میں تو انسان میں بردی عقل ہے اور یہ ہوجیاں کے معاملہ میں تو انسان میں بردی عقل ہے اور یہ ہوجیاں کے معاملہ میں تو انسان میں بردی عقل ہے اور یہ ہوجیاں کی عقل جواب دے جاتی ہے، دنیا میں بہت ہوشیار ہے، یہ ہوجیاں کی عقل جواب دے جاتی ہے، دنیا میں بہت ہوشیار ہے، یہ ہوجیاں کی عقل جواب دے جاتی ہے، دنیا میں بہت ہوشیاں ہی ہوجیاں کی عقل ہواں دے جاتی ہے، دنیا میں بردی عقل ہوئیاں میں بردی عقل ہو ہوئیاں کی میں بردی عقل ہوئیاں ہوئیاں کی عقل ہوئیاں ہوئیاں کی عقل ہوئیاں ہوئیاں ہوئیاں ہوئیاں ہوئیاں ہوئیاں ہوئیاں ہوئیاں ہوئیاں کی دومروں کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا میصرف فائد کیا کام نہیں بلکہ ہیں

ا پے لئے عذاب سے بچنے کا نسخہ جم جیسے میں نے پہلے بھی آیت بتا اَی تھی:
﴿ وَاتَّفُوا فِتُنَدُّ لَا تُصِيبُنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً \* وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ ﴿ ﴿ ٢٥-٢)

جولوگ دوسروں کو گناہوں سے نہیں روکتے وہ یہ نہ جھیں کہ عذاب آئے گا تو صرف گناہ گاروں پر آئے گا، ان پر نہیں آئے گا، خوب مجھ لیں! دنیا وآخرت دونوں کے عذاب میں یہ لوگ برابر کے شریک ہیں، یہ نج نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قرآن مجید میں بیان فر مائی ہوئی حقیقت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری کی ہوئی حقیقت جس کے دل میں اتار دی ہو وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ آگر میں نے لوگوں کونافر مانی سے بچانے کی کوشش نہیں کی تو میں دنیا کے عذاب سے بھی نہیں نئے سکتا، جس کا عقیدہ عذاب سے بھی نہیں نئے سکتا، جس کا عقیدہ یہ واسے آرام کیسے آئے گا، وہ یہ زیادہ نہیں سوچتا کہ لوگ نئے جائیں وہ تو اس سے بھی نہیں دو تو اس سے بھی نہیں کے حائیں وہ تو اس سے بھی نہیں دو تو اس سے بھی نہیں دو تو اس سے بھی نہیں دو تو اس سے نیادہ یہ بھی نہیں میں نہ رگڑا جاؤں۔

### وین کے معاملہ میں ایثار جائز نہیں:

ایک اصول سمجھ لیں! دنیا کے معاملات میں تو ایثار انھی بات ہے، ایثار کا مطلب یہ کہ دوسروں کو فائدہ کی بچانے میں اپنا نقصان کرلیں کچھ حرج نہیں، انچھی بات ہو دوسرے کا کچھ بنانے کے لئے اپنی دنیا کا نقصان کیا تو وہ در حقیقت نقصان نہیں بلکہ آخرت کا فائدہ ہے، دین کے معاملے میں اصول اس کے برعکس ہے، دوسرے کا دین بنانے کے لئے اپنا دین خراب کرلینا سمجھ نہیں، آخرت کے بارے میں، اللہ تعالی کوراضی کرنے کے بارے میں، دنیا و آخرت کے عذاب سے بہتے کے بارے میں اپنانفس سب سے مقدم ہے دوسرے لوگ بعد میں پہلے خود کو بچانے کی کوشش کے بیان اللہ نوا قوآ آنفس کھ واکھ لید کھ نارا وقود کھا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (٢٦-٢١)

اور فرمایا:

﴿ وَأَمُرُ آهُلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا \* لَا نَسْئَلُكَ رِزُقًا \* نَحُنُ نَرُزُقُكَ \* وَالْعَاقِبَةُ لِئَتَّقُوٰى ﴿ ﴾ (٢٠-١٣٢)

اپنے اور اہل وعیال کے رزق کی فکرمت کرو رزق تو ہمارے ذمہ ہے، ہم نے تمہمارے ذمہ بیفرض نگایا ہے کہ خود بھی دین پر قائم رہواور اپنے اہل وعیال کو بھی دین پرقائم رہنے کا حکم دیتے رہو۔

اور فرمایا:

﴿ وَٱنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ١٦٥ ﴾ (٢١- ٢١١)

الله کے عذاب ہے اپنانس کی حفاظت اپنے کھرانے کی حفاظت اپنے قریبی رشتہ داروں کی حفاظت کی اہمیت غیروں کی بنسبت زیادہ ہے۔ جس کواللہ تعالی نے یہ صحیح عقیدہ عطاء فرمادیا ہو، دل ہیں بید حقیقت اتاردی ہوتو اسے آ رام کیسے آ سکتا ہے؟ بید چینی بلوا رہی ہے، یہ درو چین نہیں لینے دیتا، اللہ کرے یہ درد سب میں پیدا ہوجائے تو پھرد کھنے کیسے جلاتے ہیں۔

مرے سوز دروں سے آشائی جب بی ممکن ہے کہ میرے دل سے چنگاری کسی کے دل میں پڑجائے جس کوگی بی بین وہ کیا جائے جس کوگی بی بین وہ کیا جائے کہ کیا ہورہا ہے، گئے تو بتا چلے۔

میں رونا اپنا روتا ہوں تو دو ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی معلوم ہوتی ہے تبلیغ ترک منکرات میں اینا فائدہ:

لوگوں کو گناہوں ہے رو کئے میں اپنا فائدہ ہے جس کی کئی وجوہ ہیں۔

#### فائده کی وجوه:

## 🕕 گناہوں ہےروکنا فرض ہے:

ہرمسلمان پر بیفرض ہے کہ دوسروں کوجہنم ہے بچانے کی کوشش کرے، اگرنہیں کرتا تو یہ بھی نہیں بچے گا خواہ رات رات بھرنوافل پڑھتارہے، نہیں نیچ سکے گا۔

### الوين براستقامت مين آساني:

جیسے جیسے دوسروں کو گناہوں سے روکیس کے آپ کے لئے دین پر قائم رہنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہوجائے گا، خاص طور پر اپنے گھر والوں کو اپنے موافق ہناہیں، دین کی طرف لائے تو آپ کو دین پر قائم رہنا آسان ہوجائے گا، بیوی موافق ہوجائے، دین کی طرف لائے تو آپ کو دین پر قائم رہنا آسان ہوجائے گا، بیوی موافق ہوجائے، بیوی کے لئے شوہر موافق ہوجائے، والدین موافق ہوجائیں، اولا دموافق ہوجائے، بھائی بہن موافق ہوجائیں، قبیلہ کنبہ سارا ہی دیندار بن جائے تو سوچئے ویندار بننا آسان ہوگا یانہیں؟ بہت آسان ہوجائے گا اور اگر پورے گھر انے میں ایک فرد نیک ہے وہ نوافل بھی بہت پڑھتا ہے تبیجات بھی پڑھتا رہتا ہے گر جہاں گناہ جوگیا، اس کئے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنے میں اپنا فائدہ یہ کہ خود ہوگیا، اس کئے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنے میں اپنا فائدہ یہ کہ خود کہنے والے کے لئے دین پر استفامت آسان ہوجائے گی۔

# و حکو ت اسلامیہ کے قیام میں آسانی:

جیسے جیسے جیسے مسلمانوں سے اللہ کی نافر مانیاں جھوٹتی جائیں گی حکومت اسلامیہ پوری دنیا پر قائم کرنا آسان ہوجائے گا،اس کی دو وجہیں ہیں، آبک ظاہری دوسری باطنی: ظاہری وجیہ:

ظاہری وجہ تو جیسے میں نے پہلے بناویا کہ آپ کا گھرانا نیک ہوگا تو آپ کو آسانی

ے دین پر استقامت حاصل ہوجائے گی، دنیا میں مسلمانوں کی، صالحین کی، اللہ کی نافر مانیوں کی، صالحین کی، اللہ کی نافر مانیوں سے بیخے والوں کی جب اکثریت ہوجائے گی تو قوت بردھے گی جتنی قوت بردھے گی حکومت اسلامید کا قائم کرنا آسان ہوجائے گا۔

### باطنی وجه:

باطنی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوگی، نافر مانیوں سے نیج رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی بعناوت چھوڑ رہے ہیں دوسروں ہے بھی چھڑانے کی کوشش کررہے ہیں،
یوں اللہ تعالیٰ کی اپنے ایسے بندول پر رحمت متوجہ ہوگی، رحمت کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا پر
اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہوجائے گی، ایسے مدد ہوگی:

﴿ وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كُمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ صُ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِلنَّهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِلنَّهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِلنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمْنًا ﴿ ) (٢٢-٥٥)

میں قرآن مجیدی آیت تو پڑھ دیتا ہوں گراس کی تغییر میں جب بھی کوئی ایس بات بتاتا ہوں جو آئ کل کے مسلمان کے دل و دماغ میں اترتی بی نہیں، انہوں نے مسلمان کے دل و دماغ میں اترتی بی نہیں، انہوں نے معلوم نہیں ہوگی تو مجھے بھر وبی شبہہ ہوتا ہے کہ بیلوگ کہتے ہوں گے معلوم نہیں بید کدھرے قرآن لے آیا ہے، ارے یہی قرآن ہے جو آپ لوگ خوانیوں میں پڑھتے ہیں، بیدوبی قرآن ہے میں کوئی الگ سے قرآن نہیں لے آتا۔ فرمایا کہ اگرتم لوگ دو کام کرلو، اپنے عقا کہ تھے کرلو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، اس پر بھی لوگوں کو تعجب ہوگا کہ قرآن میں تو ہے کہ اعمال صالحہ کرو اور میں بتارہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جھوڑ و، انہیں اعمال صالحہ کا مطلب شیطان نے بیہ جھا رکھا ہے کہ شیخ پھراتے رہو بھل پڑھتے رہو۔ خوب بجھ لیجئے! اعمال صالحہ کی بنیاد بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھراتے رہو بھل پڑھتے رہو۔ خوب بجھ لیجئے! اعمال صالحہ کی بنیاد بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھراتے رہو بھل پڑھتے رہو۔ خوب بجھ لیجئے! اعمال صالحہ کی بنیاد بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی

نافر مانی چھوڑ دی جائے ،عقا کہ حیج کرلیں اور اللہ کی نافر مانیاں چھوڑ دیں، اگر مسلمان یہ دو کام کرلیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ کہ پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی، اللہ تمہیں حکومت دیا ہیں خومت دے گا بہت مضبوط حکومت، دنیا ہیں پوری زمین پر تمکین ہوگی، پوری توت تہاری ہوگی۔ دوسری جگہ قرمایا:

﴿ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ١٣٩-١٣٩)

تم مؤمن بن جاؤتو تم بی غالب ربوگے، دنیا کی کوئی طاقت تم سے کر انہیں سکے گرانہیں سکے گرانہیں سکے گرانہیں سکے گئرانہیں سکے گئر انہیں سکے گئر مادیا۔

دوباتين:

اں بارے میں دو باتیں اور مزید مجھ لیں۔

🛈 وعدهٔ اقتدار بوری دینداری برہے:

ایک توبیک نیک بننے سے بیاڑ ہوگا کہ دنیا پراسلام کی حکومت قائم ہوجائے گ جے
اس کا مطلب بین بہجولیں کہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے سے نیک بننے سے بھی ہوجائے گ جے
کہتے ہیں رگروٹ ، آ دھا تیز ، آ دھا بیرصرف نمازیں پڑھ لیس پڑھالیس یا بیک شکل و
صورت مسلمانوں جیسی بنالی اور بیسوج لیا کہ اب ہم ہوگئے مسلمان ، اب ہمیں
عکومت ال جائے گی بیرہت بڑی غلط نہی ہے، دیکھئے میں جو پچھ بتاتا ہول قرآن مجید
سے بتاتا ہوں ، اللہ کرے کہ آج کے مسلمان کو قرآن پرایمان آجائے ، فرمایا:
﴿ آیکھ اللّٰہ مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰه مَا وَیٰ وَ کَیْمُ مَا اللّٰه مَا وَیٰ وَ کَیْمُ مَا اللّٰه مَا وَیٰ وَ کَیْمُ مَا اللّٰه مَا وَیٰ وَکَیْمُ مَا وَاللّٰه مَا وَیٰ وَکَیْمُ مَا اللّٰه مَا وَیٰ وَکَیْمُ مَا اللّٰه مَا وَیٰ وَکَیْمُ مَا وَیٰ وَکَیْمُ مَا وَاللّٰه مَا وَیْوْ وَکَیْمُ مَا وَاللّٰه مَا وَیٰ وَکَیْمُ مَا وَیٰ وَکَیْمُ مَا وَیٰ وَکِیْمُ مِیْکُرُونُ وَی اللّٰ اللّٰه مَا وَیٰ وَکَیْمُ مَا وَیْوْ وَکِیْمُ مَا وَیْرَا وَالْوْ وَیٰ اللّٰ اللّٰه عَوْدِیْوْ حَکِیْمُ مَا وَیْنُ وَکِیْمُ مَا وَیْکُمُ مَا وَالْوَیْ وَالْمُونُ وَیْکُونُ وَیْکُونُ وَیْرُونُ وَیْدُونُ وَیْرُونُ وَیْدُونُ وَیْرُونُ وَیْرُونُ وَیْرُونُ وَیْرُونُ وَیْرُونُ وَیْمُ وَیْرُونُ ویْرُونُ ویْرُونُ ویکُونُ ویکُونُ

الله تعالى كوعلم تفاكه صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كے بعد بچھ مدت جلتے جلتے

مسلمانوں میں ایباز ماند آئے گا کہ یہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے انڈے کے بیجے بینے کے بعد سیم مسلمان بن سے مسلمان بن سے اللہ کوتو سب علم تھا نااس چیز کا کہ نماز پڑھ لیس اور شکل وصورت ذرا ذرا بن جائے ، حرام خوری چھوڑ نے کی ضرورت نہیں، ٹی وی جیسی لعنت ہے نیچنے کی ضرورت نہیں اور بڑے بڑے گنا ہوں سے نیچنے کی ضرورت نہیں اور بڑے بڑے گنا ہوں سے نیچنے کی ضرورت نہیں بس تھوڑ ہے تھوڑ ہے چھا لیسے بن جاؤ۔ اللہ کوتو ہر چیز کا علم ہے ای لئے تنبید فرمادی:

﴿ يَا يَهُا الَّذِيْنَ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةُ صَ

اے ایمان کے دعوے کرنے والو! شروع ہی کیسے فرمایا، الله تعالی منبیه شروع ہی کیے فرماتے ہیں: بِنَائِیْهَا النَّذِیْنَ امنهٔ السّجے بات توبہ ہے کہ یا تو ایمان کے دعوے حیوڑ دوہمسلمان کہلانا حیوز دوکون مجبور لرتا ہے کہمسلمان بنواورا گرایمان کے دعوے كرتے ہوتوان لوگوں كوہم خطاب كرتے ہيں جوايمان كے دعوے كرتے ہيں۔ جب ایمان کا دعویٰ کیا تو اس کا مطلب مدے کہ یا اللہ! جملی تیرے ساتھ الی محبت ہوگئ كہ ہم تيرى ہر بات مانيں گے۔ ہم تيرے عاشق ہو گئے عاشق الدے عاشقو! ايمان کے دعوے کرنے والو!عشق کا دم بحرنے والو! مجھے اگر راضی کرنا جاہتے ہوتو آ وھا تیتر آ دھا بٹیر جیس، آ دھامسلمان آ دھا ہندو جیس، میں ایسے دھوکے میں آنے والا اللہ جیس موں، اذخُلُوا فِی السِّلْم كَافَّةً صـ يورے كے يورے كمل چوفى سے ايزى تك سادے كے سادے ہرقدم ير ہرمعالم ميں كے سے يورے كے بورے اسلام میں داخل ہوجاؤ، آگر ایسانہیں کیا اسلام کے لاکھوں احکام میں سے سارے احکام پر عمل کرنا شروع کردیا محرکسی ایک پرعمل نبیس کررہے تو پھر آپ رحمٰن کا اتباع نبیس كررے ـ شيطان كا اتباع كررے بين اس لئے فرمايا: ولا تُتَبعُوا خُطُوبِ المشيطن المدشيطان كااتباع مت كرو، رحمن كااتباع جب بى موكا كرحمن كمتمام احکام برعمل کیا جائے۔ یہ تنبیہ فرمانے کے بعد آ گے فرماتے ہیں کہ ہم نے بیاتو بتادیا

کہ تم رحمٰن کے بندے کیے بنوگے؟ مسلمان کیے بنوگے؟ اگراس کے باوجود سب
احکام پڑمل نہیں کیا ایک آ دھ تھم ایسا بھی ہے کہ جس پڑمل نہیں کرتے ، کبھی کبھی ٹی وی
د کھے لیتے جیں یا کہیں کوئی زادسا سے آگئ تو اس سے با تیں وا تیں بھی کر لیتے ہیں ، سائی
کو آ دھی بیوی سمجھ لیا اس سے بے تکلفی سے بات چیت وغیرہ کر لیتے ہیں اور بھا بھی
کے لئے دیور گلے کا زیور ہے ہوئے ہیں ، ایسے ایسے قصے بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی
نماز بھی یڑھ لیتے ہیں ، اس یریوں تنبیہ فرماتے ہیں:

﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعُدِ مَاجَاءَ تُكُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾

ین لوا ہمارے احکام کوئی مہم نہیں مخفی نہیں صاف صاف احکام ہیں صاف صاف احکام ہیں صاف صاف احکام ہیں صاف صاف احکام آنے کے بعد صاف احکام آنے کے بعد مجھی اگر کسی نے ان میں سے کسی تھم پر عمل نہیں کیا تو:

﴿ فَاعْلَمُواۤ أَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

فاغلَمُوْآ کے معنی '' جان او' صحیح نہیں، عام طور پر علم کے معنی '' جانا'' کردیے جاتے ہیں جبکہ عربی میں علم کے معنی ہیں '' یقین کرنا'' کسی چیز کو یقین کے ساتھ جانے کوعلم کہتے ہیں، یقین نہیں ہوگا تو اسے ظن یا شک کہتے ہیں۔ فاغلَمُوآ یقین کرلو! اگر اللہ تعالیٰ کی بینات یعنی صاف صاف ادکام آنے کے بعد بھی اپنا اعمال کی اصلاح نہیں کی، کوشش نہیں کی تو یقین کرلو! خوب یقین کرلو! کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ کہیں نہیں کی، کوشش نہیں کی تو یقین کرلو! خوب یقین کرلو! کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ کہیں آرہے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے چلے آرہے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے چلے آرہے ہیں، پردہ بھی گھروں میں شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کی گرفت سے کہیں نئی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، متنبہ کررہے ہیں: عزیز۔ اللہ تہ ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے۔ یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ کو قدرت ہے یا نہیں؟ کیا اللہ سے عذاب دینے ہیں؟ اس سے تو کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، کیا تمہاری طاقت اللہ پر غالب عیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہیں باہر جاسکتے ہیں؟ اس سے ڈرر ہا ہے؟ ایسا بھی نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہیں باہر جاسکتے ہیں باہر جاسکتے

یں؟ باہر بھی نہیں جاسکتے، ہاں ایک عقیدہ ہے آج کل کے مسلمان کا وہ یہ کہ کسی بڈمل عامل سے وظیفہ بوچھ لیس مے، اس قتم کی حرکتیں تو یہ لوگ بہت کرتے ہیں نا، کہیں پہنچ میکئے کسی عامل سے وظیفہ بوچھ لیس مے، اس قتم کی حرکتیں تو یہ لوگ بہت کر نے ہیں نا، کہیں پہنچ میکئے کسی عامل کے پاس کہ شادی نہیں ہور ہی ، کسی نے سفلی کرویا ہے یا رزق کا دروازہ میں ممل رہا، جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی ہوتی ہے، کسی نے بندش لگادی ہے، وہ انہیں پچھ دے دیتا ہے فلیتے پلیتے یا بچھ پڑھے کو بتادیتا ہے کہ شادی نہیں ہور ہی تو مراس پڑھ لو یا مریم پڑھ لو اتن اتن بار اور اگر رزق کی کی ہے تو اس کے لئے سورہ واقعہ بڑھ لو، ان لوگوں کا خیال ہے ہے کہ جس دروازے کو اللہ نے بند کردیا اسے بیہ بڑھل عامل کھول سکتے ہیں۔ یہ ہان کا عقیدہ کہ عامل اللہ کے عذاب سے بچالیتا ہے، اللہ عالی فرماز سے ہیں۔ یہ ہان کا عقیدہ کہ عامل اللہ کے عذاب سے بچالیتا ہے، اللہ تعالی فرماز سے ہیں۔

﴿ فَاعْلَمُوْ آ أَنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ خَكِيمٌ ١

یقین کرلواللہ غالب ہے غالب، اللہ کے عذاب سے کوئی تہیں بچاسکتا، نہ عامل نہ کوئی اور، کوئی تہیں بچاسکتا، نہ عامل نہ کوئی اور، کوئی مجمی تہیں بچاسکتا، رہی یہ بات کہ جب اللہ غالب ہے تو استے سال گزر می نافر مانیاں کرتے پھر عذاب آتا کیوں تہیں، اس کے دوجواب ہیں:

الله کے نافر مانوں کے پاس جاکر ان کے حالات کو دیکھیں طرح طرح کے عذابوں میں پسے جارہ میں، مرے جارہ جی سکون تو ان کے قریب بھی نہیں ہوگا، دنیا میں چلیں پھریں ان کے حالات کا جائزہ لیں اور جوخود نافر مان ہیں وہ اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ کیا سکون ان کے حالات کا جائزہ لیں کہ کیا سکون ان کے قریب میں نہیں آ سکتا، میرا الله کہتا ہے تو میں کیسے اس پر ایمان نہ لاؤں؟ یا الله! جھے تیرے وعدوں پر، تیری وعیدوں پر، تیرے فیصلوں پر پکا یقین، پکا یقین، پکا یقین ہے، میں قصمیں اٹھا کر کہوں گا کہ سکون ان کے ول کے قریب بھی نہیں آ سکتا، جب اللہ نے فیصلہ کردیا کہ میں اپنے نافر مانوں کے ولوں میں سکون نہیں آ سنے دوں گا تو میں کیسے فیصلہ کردیا کہ میں اپنے نافر مانوں کے ولوں میں سکون نہیں آ نے دوں گا تو میں کیسے مان لوں کہ ان کے ولوں میں سکون ہے اور اگر کسی کا دعویٰ ہے تو ذرا مجھے نبض تو

و کھائے! چند لمحوں میں کہہ وے گا کہ بال ہاں میں پریشان ہوں آپ ہی کوئی تعویذ دے دیں کچھ بڑھنے کو بتادیں بہت پریشان موں ارے آپ تو رہے آپ میں نے تو آب کے بروں سے بھی اقرار کروالیا، برے کون؟ امریکا، بے دینوں کو خطاب کررہا ہوں، بے دینوں کا بڑا کون ہے؟ امریکا، انگلینڈ، کینیڈا، ویسٹ انڈیز۔ جب میں ان مما لک میں گیا تو جہاں بھی جاتے وہاں امیگریشن اور پاسپورٹ وغیرہ کے لئے جاتا یر تا جہاں بھی تھوڑی می دیر کے لئے تھہرتے ، میں اسینے ساتھی ہے کہتا کہ پہلے اسے میرا تعارف کروائیں میرے بارے میں بتائیں کہ بیرول کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، میرا ساتھی تعارف کروا تا، میں نے اپنے ساتھی کو سمجھا رکھا تھا کہ تعارف کروانے کے بعداس سے بیابیں کہ اسپیشلسٹ صاحب فرمارے ہیں کہ آپ کا دل پریشان رہتا ہے، اکثر تو پہلے ہی سوال میں مان لیتے تھے کہ بال پریشان ہیں کہیں ایک باراپیا ہوا کہ کسی نے چھیانے کی کوشش کی کہا کہ بیس کوئی پریشانی نہیں اس نے سمجھا کہ ایسے بی بات مل جائے گی میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ بیاتو کہتا ہے کہ کوئی پر ایٹانی نہیں تو میں نے اپنے ترجمان ہے کہااس ہے کہویہ کسے بوسکتا ہے دل کا اتنابر ااسپیشلسٹ کہدر ہاہے کہ تیرے دل میں پریشانی ہے، میں نے کہااسے ذرا ڈانٹ کر کہو پھر جب وہ اس طرح کہتا تو مان لیتا کہ بال پریشان ہوں۔ ہم نے تو بدمعاشوں کے اباؤں ہے اقرار کروالیا یہ کمیا ہیں؟ کوئی آئے توسی ہمارے سامنے چند کھوں میں کیے گا کہ ہاں پریشان ہوں، اس برکوئی جنات وغیرہ مسلطنہیں کروں گا، یہ الله تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں بر ماننا بڑے گا کہ بریشان ہیں۔معلوم ہوا ہے کہ امریکا کے سپتالوں میں جو بوڑھی عورتیں داخل ہوتی ہیں ان کے علاج میں بیشامل ہے کہ پچھاوگوں کواس کام کے لئے معین کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ناچیں وہ آئیں بستروں ہے اٹھا اٹھا كرنچاتے ہيں، يدلوگ بدھے ہوجائيں تو بھي جب تك ناچے نہيں، في وي نہيں و مكھ لیتے اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتے ، ایسی ایسی چیزیں دیکھے دیکھے کرسن س کریپے خورا کیس لے کر بیدندہ ہیں، اگر بیاوگ بیر کمیں کرنا چھوڑ دیں تو ایک دن تو کیا ایک لیے ہمی زندہ نہیں رہ سکتے، بید اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کا اثر ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پوری دنیا ہیں خابت کریں پوری دنیا ہیں کہ اللہ کی نافر مانیوں سے بہتے والا کمی نے پریٹان دیکھا ہو، بیہوئی نہیں سکتا کہ اسے بھی نیندنہ آتی ہو، خواب آور گولیاں کھانی پڑتی ہوں وہ تو برے آرام سے سوتے ہیں۔ ان انگریندں کو میں ایک بات اور بھی بتادیتا تھا، ہیں بیہ کہتا تھا کہ جس کے اللہ بی تین موں اسے سکون کہاں سے ملے گا؟ جس غلام کے تین مالک ہوں اسے تو بھی سکون مل بی نہیں سکتا بہتر سے اللہ تو بھی سکون کہاں سے آیا سکون تمہارے پاس، اللہ میں ایک بوں اسے تو بھی سکون فی بی ارشاد میں بید میں ایک مثال کے ذریعہ بیہ حقیقت واضح فرمادی ہے، ارشاد فرمایا:

﴿ صَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيلِهِ شُرِكَاءُ مُتَشْكِسُوْنَ وَرَجُلًا فِيلِهِ شُرِكَاءُ مُتَشْكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ مَثَلًا لَمْ الْحَمْدُلِلَّهِ تَ بَلْ سَلَماً لِرَجُلٍ مَ مَلًا لَا الْحَمْدُلِلَّهِ تَ بَلْ الْحَمْدُلِلَّهِ تَ بَلْ الْحَمْدُلِلَّهِ تَ بَلْ الْحَمْدُلِلَّهِ تَ بَلْ الْحَمْدُلِلَهِ تَ بَلْ الْحَمْدُلِلَّهِ تَ بَلْ الْحَمْدُلِلَّهِ تَ بَلْ الْحَمْدُلِلَهِ تَ بَلْ الْحَمْدُلِلَهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مثال یہ بیان فرمائی کہ کی غلام کے تین چار مالک ہوں، ایک ادھرسے تھینچتا ہے، ایک اپنے کام کے لئے بلاتا ہے دوسرا اپنی طرف بلاتا ہے، دسرا ادھرسے تھینچتا ہے، ایک اپنے کام کے لئے بلاتا ہے دوسرا اپنی طرف بلاتا ہے، جس مالک کے تعم کی بجا آوری میں تاخیر کرتا ہے وہ اس کی ٹھکائی لگا تا ہے مارتا ہے، ایسے غلام کو بھی ہمی سکون اسے ملتا ہے جو ایک مالک کا غلام ہو، وہ مالک آگر اسے مارتا بھی رہے تو بھی وہ سکون سے رہے گا، جوایک کی غلامی اختیار کرے وہ بھی پریشان نہیں ہوتا اور زیادہ آقا وک کا غلام بھی سکون نہیں پاسکتا۔

مصیبت میں ہے جان کس کس کو دیں دل براروں تو دلبر ہیں اور ہم اکینے بزاروں تو دلبر ہیں اور ہم اکینے دلبراوں بزاروں، آیا دلبرایک ہوتو تخصیکون رہے، تو نے دلبرتو بناد کھے ہیں بزاروں، بزاروں، ایک

ادهرے تعینچاہ، دوسراادهرے تعینچاہ، تیسراادهرے تھینچاہے تو تو عذاب سے کھینچاہے و تو عذاب سے کھیے ہوئے ہیں۔ کیسے بچاہواہے؟ عذاب ہے ان پرعذاب، عذاب سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔

وسرى بات الله تعالى نے خودى اى آيت ميں ارشاد فرمادى:
﴿ فَانَ ذَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُكُمُ الْبَيِّنْتُ فَاعْلَمُوْ آنَّ
الله عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴾ الله عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴾

اللہ تعالی اپنے نافر مانوں پر سے تھوڑی دیر کے لئے عذاب ہٹادیتے ہیں، فرض
کرلیں کہ کوئی عذاب نہیں ہے تو اللہ غالب ہونے کے علاوہ عکیم بھی تو ہے، وہ قادر
ہے عذاب دینے پر مگراس کے ہرکام میں مسلمت اور حکمت ہوتی ہے، ایسے نافر مانوں
پر جلدی اور بردا عذاب اس لئے نہیں آتا، اللہ تعالی اس لئے تباہ و برباد نہیں کرتے کہ
اس میں پچھ حکمت ہے، استدراج ہے استدراج، ذرا تھوڑی دیر مزے لو پھر آگے
چل کر دیکھتے سب کسریں نکالیں سے، اللہ عزیز اور غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس

ایک بات تو بہ ہوگئ کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے آ دھے تیتر آ دھے بٹیر بننا کافی نہیں، پورے پورے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔

### الله المارا المائة بغير بورك مسلمان بيس سكة:

دوسری بات بید کہ میں ان آیات سے بینلط بہی ہونے گے کہ بس ہم منکرات کو چھوڑ کر پورے مسلمان بن جائیں گے تو تکوار اٹھائے بغیر بی اسلامی حکومت قائم ہوجائے گی، بینامکن اور محال بات ذہن دے نکال دیں اس لئے کہ سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا گذاہ، اللہ کی سب سے بڑی نافر مانی تو ترک جہاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ من مات ولمر يغز ولمر يحدث به نفسه مات على شعبة

من نفاق) (صعبع مسلم) تيونيسي دويفخف رسان

تَنْزِیَخَتْنَدُ:''جوخف الیی حالت میں مرا کہ اس نے نہ بھی جہاد کیا اور نہ ہی اس بارے میں بھی کچھ سوچا وہ نفاق کے شعبہ پر مرا۔''

سوچے! کہ منافقین کی خصلت رکھنے والاسیح مسلمان بن سکتا ہے؟ اگر ایہا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبال کے ایسے زور دارا حکام کیوں ناز ل فرمائے؟ فرمایا:

﴿ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِئْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنَ كُلَّهُ لِلَّهِ ٢

(T9-A)

قال کرو قال، الله کے وشنول سے قال کرو، اور کب تک؟ اس وقت تک قال کرو کہ اللہ کی نافر مانی باقی خدر ہے اور پورے کا پورا دین صرف اللہ کا بن جائے۔ اگر جہاد کے بغیر بی صحیح مسلمان بناممکن ہوتا تو اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پہلی امتوں کے بڑے بڑے براے مجابہ بن کو ایسے بی مروات رہے؟ کہ خواہ مخواہ مرو، مرو، مرو۔ مرت وہ تو کہتے کہ ہم صحیح مسلمان بن گئے یا اللہ! اب تو قال کے بغیر بی اسلامی عکومت قائم فرمادے۔ قرآن مجید میں جہاد کی تاکید اور اس میں عفلت کرنے پر اللہ تعالی فرما تھا کی طرف سے بہت سخت عذاب کی وعیدوں کی پہلے تفصیل انشاء اللہ تعالی فرما آگے جل کر بناؤں گا۔

# ترك منكرات كے بغير حكومت الهيدكا قيام مكن نهين:

مسلمان الله تعالیٰ کی نافر مانیوں کو جب تک نہیں چھوڑیں کے اور دوسروں سے چھڑوانے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک الله کے وشمنوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوسکتا، دنیا میں حکومت اللہ یہ قائم نہیں ہوسکتی اور جب تک حکومت اللہ یہ قائم نہیں ہوگ دنیا میں امن وامان قائم نہیں ہوسکتا اس لئے مجھے زیادہ سے زیادہ بید خیال رہتا ہے کہ لوگ گناہوں کو جھوڑیں، نافر مانیوں کو جھوڑیں تا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوجائے،

الله تعالی کی رحمت نازل ہو، الله کی زمین پر الله کی حکومت قائم ہوجائے۔ یہ بات خوب مجھ کی رحمت نازل ہو، الله کی زمین پر الله کی حکومت قائم ہوجائے۔ یہ بات خوب مجھ کی کہ اپنے طور پر گناہوں کو جھوڑ دیں نیک عمل کرتے رہیں تو ایسے ہی الله کی حکومت قائم ہوجائے گ، ایسے ہی الله کی حکومت قائم ہوجائے گ، ایسے ہی الله کی حکومت قائم ہوجائے گ، ایسے ہیں ہوگی۔

### ا قامت حکومت الہیہ کے لئے سلح جہاد ضروری ہے:

اللہ کی زمین پراللہ کی حکومت قائم کرنے کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تفویٰ کے ساتھ ساتھ مسلح جہاد ہو، جب تک مسلح جہاد ہیں گریں گے، اللہ کی راہ میں جب تک اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اڑانے کے جب تک اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اڑانے کے جذبات پیدائیس کریں گے صرف جذبات ہی نہیں جب تک ان کی گرونیں نہیں جذبات پیدائیس کریں گے صرف جذبات ہی نہیں جب تک ان کی گرونیں نہیں اڑائیں گے اس وقت تک حکومت اللہ یہ قائم نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے شروع سے لے کر قیامت تک۔

### تارك جهاد نيك نهيس موسكتا:

 تاكيد ہواييا مؤكد تھم اس كا تارك كيسے صالح مسلمان بن سكتا ہے؟ بن بى نہيں سكتا۔ قرآن مجيد ميں كئ حكم ترك قبال پر بہت سخت وعيدين آئى ہيں، بہت سخت وعيدين، فرايا:

﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا آمْثَالُكُمْ ﴾

(TX-EV)

اگرتم نے اللہ کے دشمنوں کی گرد نیں نہیں اڑائیں، بردل بن کر بیٹے رہ تو اللہ تعالی تہمیں جاہ کردے کا پھر اللہ تعالی اپنے کوئی دوسرے بندے پیدا کرے کا وہ جہاد کریں گے، اللہ کی حکومت قائم کریں گے اور اللہ کے دشنوں کی گرد نیں اڑا اڑا کر انہیں جہنم رسید کریں گے۔ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو سب مسلمان جائے بی ہیں بیں ان کے تشریف لانے سے پہلے پھراتی کوشش تو کرلیں کہ جب حضرت عیمیٰ علیہ السلام تشریف لانے سے پہلے پھراتی کوشش تو کرلیں کہ جب حضرت عیمیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو آپ کے حالات کو دیکھ کرخوش ہوجائیں، واہ مجاہدین واہ! واہ مجاہدین واہ! خوش ہوجائیں کہ یہ ہے امت محرصلی اللہ علیہ وسلم، الی تیاری کریں، اور اگر کلاشکوف کا تام من کربی دھوتی کی دھلائی کی ضرورت پیش آتی ہوت کریں، اور اگر کلاشکوف کا تام من کربی دھوتی کی دھلائی کی ضرورت پیش آتی ہوت کہیں ایسا نہ ہوکہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام سب سے پہلے انہی کی گردنیں اڑانے کا تھم کرینے کی کوشش نہیں گی۔ سنے! میرا دیں جنہوں نے اللہ کی ذمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں گی۔ سنے! میرا اللہ کیا کہدر ہاہے:

تَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ كله ويجعُ كم اكرتمهارك باب اورتمهارك بين اور

تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبدادر وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکائی نہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہواور وہ گر جنہیں تم پہند کرنے ہوتمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم بھیج وے اور اللہ تعالی بے حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچا تا۔''

کتنی بڑی دھمکی ہے، آئ کامسلمان اولاً تو قرآن پڑھتا ہی نہیں اوراگر پڑھ بھی لیا تو پھر اسے بچھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس قرآن میں کیا ہے اوراگر سمجھے گا بھی تو پھر جہاں قرآن میں کیا ہے اوراگر سمجھے گا بھی تو پھر جہاں قبال کا تھم ہے ان آیتوں کونبیں پڑھتا اس لئے کہ اگر قبال کی آیتیں پڑھ لیس تو کہیں جنون قبال دماغ پر سوار ہوگیا تو پھر تو جان چلی جائے گی، مرجائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟

### ايك بهكور الورنثومين:

بہت دن ہوگئے یہ قصہ سایا نہیں، کچھ لوگوں نے تو سا ہوگا گر بھول گئے ہوں گے، آگے پہنچایا کریں جھے یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ قصے من تو لیتے ہیں آگے نہیں پہنچاتے اگر آگے پہنچاتے ہی نہیں ہینچاتے اگر آگے پہنچاتے ہی نہیں ہیں، آج یہبی ہینچے بیٹے عہد کریں کہ آگے زیادہ سے زیادہ پہنچا ہیں گے۔ ٹورنو میں ایک افغانی ملا قات کے لئے آگیا، چونکہ افغانی تھا اس لئے میں نے پوچھ لیا کہ آپ مجامد ہوں گے، کہتے ہیں نہیں میں تو یہبی ٹورنو میں رہتا ہوں تو میں نے کہا کہ ارض جہاد افغانی می کومت قائم کرفنے کے لئے اور آپ ایسے بھگوڑے ہیں کہ اے چھوڑ کر یہاں ٹورنو میں پہنچے ہوئے ہیں، یہاں کیے پہنچ الیے کہ کہا کہ ارس کے بین کہا کہ اس کے بھوڑ کر یہاں ٹورنو میں پہنچے ہوئے ہیں، یہاں کیے پہنچ کے وہاں ایسے بھگوڑے کے لئے وہاں کے بھوڑ کے لئے وہاں

قریب میں کوئی ملک آپ کوئیں بل سکتا تھا افغانستان میں کرتے، پاکستان میں کرتے، باکستان میں کرتے اسب ملکوں کو چھوڑا اور مغرب کی طرف فرانس بھی الگلینڈ بھی بیسارے ممالک چھوڑ کرآپ آئی دور دنیا کے بالکل دوسرے کنارے کینیڈ اٹورنٹو میں آگئینڈ بھی آئے ہیں اس لئے کہ آپ جہاد سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ شیطان کے بندے کتنے ہوئیار ہوتے ہیں جہاد کی سرزمین سے جتنی دور جاسکتا تھا دہاں جا کر بیشا ہوا ہے تبلغ کے بہانے ، کہتا ہے تبلغ کرنے آیا ہوں، پھے تھوڑی تبلغ میں نے بھی اے کردی کہ تو تبلغ کرنے نہیں آیا تو تو جان بچا کر بھا گا ہے۔ وہیں اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تو تبلغ کرنے نہیں آیا تو تو جان بچا کر بھا گا ہے۔ وہیں اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک شعر کہلوا دیا ، میں شاعر نہیں ہوں مگر اللہ تعالیٰ دقت پر پچھ مصالحہ لگاد ہے ہیں، اس وقت یہ شعر ہوگیا۔

۔ بستر انتمانا ٹورنٹو پہنچنا مردن بچانے کے بین بیانے

دوسرے دن ہم اپنے مکان سے باہر روڈ پر کھڑے ہوئے تنے وہ بھکوڑا پھر وہاں آگیا جب اس پر میری نظر پڑی تو کھڑے کھڑے ایک اور شعر وار دہوگیا۔ بیٹنا بیٹنا بلٹ کر جھیٹنا

لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے

الله کا عاش تو ایسا ہوتا ہے، الله تعالیٰ ہے عشق مانگا کریں عشق، یا الله! ایساعشق عطاء فرمادے، جیسے ہی میں نے یہ شعر پڑھا تو وہ دو تین قدم پیچھے کو ایسے ہوگیا کہ ابھی گرا، ابھی گرا، بڑی مشکل ہے بچا، گرجا تا تو روڈ پرسرلگنا، سر پھٹ جاتا، گرتے گرتے نئے گیا، اس کی آنکھیں الٹ پلیٹ ہور ہی تھیں جیسے بے ہوش ہو، اس وقت جھے قرآن مجید کی دو آ بیتیں یاد آگئیں جن میں فرمایا کہ جہاد کی بات من کر منافقوں کی حالت یہ ہوجاتی ہے کہ ان کی آنکھیں دائیں بائیں پھرنے گئی ہیں، پھرا جاتی ہیں، یوں لگتا ہے ہوجاتی ہے کہ ان کی آنکھیں دائیں بائیں پھرنے گئی ہیں، پھرا جاتی ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ان پرموت کی عشی طاری ہو، سور وَ احز اب میں فرمایا:

﴿ فَاذَا جَاءَ الْحَوْفُ رَآيَتَهُمْ يَنْظُرُونَ اللَّكَ تَدُوْرُ آغَيْنُهُمْ فَا فَكُنْهُمْ كَالَّذِي يُغْضَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ٤٣ (٣٣-١٩)

یہاں سے جانے کے بعد قرآن مجید میں دیکھیں، ایسی ایسی آیتیں دیکھا کریں،
آپ لوگ تو بیٹھے دیکھتے رہتے ہوں گے کہ "بابھا المعزمل" پڑھ لیا شادی ہوگئ اور
تین سال تک سورہ مریم پڑھ لی مجربھی شادی نہیں ہوئی، آج کے مسلمان کوتو قرآن
ہے ہیں بہی مطلب ہاور کوئی مطلب تو قرآن سے ہے بی نہیں، وصیت کرتا ہوں
یہاں سے گھر جاکر پہلی فرصت میں جب وضوء ہوتو سورہ احزاب نکال کریہ آیت
پڑھیں، پھر ذرا سوچیں کہ ایمان کہاں رکھا ہوا ہے، پجھ ایمان ہے بھی یا منافق ہیں
منافق، اپنا احتساب کریں کہ مؤمن ہیں یا منافق، یا اللہ! تو اپنی رحمت سے سب کو
مؤمن بنالے! نفاق سے بچالے! دوسری جگہ پرسورہ محمد میں ہے۔

### سورهٔ محمد کا دوسرانام سورهٔ قال:

پہلے توبہ بات بھولیں کہ سورہ محمد کا دوسرانام ہے سورہ قال، سورۃ کا نام بی قال ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کی گرد میں اڑا و خوب یادر کھیں کہ سورہ محمد کا ایک نام سورہ قال بھی ہے، خود بھی یادر کھیں اور دوسروں کو بھی بتا کیں! سورہ قال میں فرمایا:
﴿ وَیَقُولُ الَّذِیْنَ الْمَنُوا لَوْ لَا نُزِلَتْ سُوْرَةٌ ؟ فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ ، فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مَا فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُورَةٌ ، فَارْدُوسِمُ مُحْدَكُمَةٌ وَّذُكِر فِیْهَا الْقِتَالُ لا رَایْتَ الَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمُ مُحْدَكُمَةٌ وَدُکِر فِیْهَا الْقِتَالُ لا رَایْتَ الَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمْ مُحْدَکَمَةٌ وَدُکِر فِیْهَا الْقِتَالُ لا رَایْتَ الَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمْ مُحْدَکَمَةٌ وَدُکِر فِیْهَا الْقِتَالُ لا رَایْتَ الَّذِیْنَ فِی قُلُوبِهِمْ مُحْدَکَمَةٌ وَدُکُونَ الْکِنُكَ نَظُرَ الْمَغْشِی عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ مُنَ الْمَوْتِ مُنَ الْمَوْتِ مُنَ الْمَوْتِ مُنَا الْمَعْشِی عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ مُنَ الْمَوْتِ مُنَ الْمَوْتِ مُنَ الْمَوْتِ مُنَ الْمَوْتِ مُنَالِی لَهُمْ (الْ) کُلُولِی لَهُمْ (الْ) کُلُونِی الْکُمُونِی اللّٰمِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَانُونِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمُونِی اللّٰمِی اللّٰمُانُونِی اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمُیْتِی عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ مُنَ الْکُونِی الْکُونِی الْکُمُنْ اللّٰمِی لَهُمْ (الْکُونِی اللّٰمِی لَهُمْ اللّٰمُ اللّٰمُ

تَرْجَمَنَ "اور جولوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کوئی سورت کیوں نازل نہ ہوئی سوجس وقت کوئی صناف ساف سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلول میں

(نفاق کی) بیماری ہے آپ ان لوگوں کود کھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح (بھیا تک نگاہوں ہے) دیکھتے ہیں جیسے کسی پرموت کی عثمی طاری ہولیس عنقریب ان کی کم بختی آنے والی ہے۔''

دوقتمیں بیان فرمادیں ایک مؤمنین دوسرے منافقین، ایمان والے یہ کہتے رہے تھے کہ یااللہ! قال کا تھم کیوں نازل نہیں ہوتا، قال کا تھم نازل ہونے ہے پہلے بہت زیادہ کہتے رہتے تھے: یا اللہ! قال کا تھم نازل ہوجائے تو پھر دکھے ہم تیرے بہت زیادہ کہتے رہتے تھے: یا اللہ! قال کا تھم نازل ہوجائے تو پھر دکھے ہم تیرے وشمنوں کی گردنیں کسے اڑاتے ہیں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوسکے تھے اس لئے کہ غزوہ بدراجا تک ہوا تھا، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہاں کوئی قال ہوگا، وہ جھے رہے تھے کہ تجارتی قافلہ ہے اس کے لئے تو چند صحابہ بی گافی ہیں انہیں نمٹادیں مے اس لئے بہت مختصری قافل ہوا، کا فروں جماعت کی سب نہیں می ، بعد میں بتا چلا کہ وہاں پر تو زبر دست قال ہوا، کا فروں میں ہے سر مارے گئے اور سر گرفتار ہوئے۔

حضرت انس بن نضر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ اگر آ بیدہ کہیں کسی غزوہ میں الله تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو:

﴿ ليرين الله ما اصنع ﴾ (متفق عليه)

یہ تو علاء جانے ہیں کہ ان الفاظ میں کتا مزاہے کیا جوش ہے: لیوین الله ما اصنع ہاللہ مجھے کا فروں ہے کہیں ملاوے تو کا فروں کی گردنیں ایسے اڑا وَں گا کہ میرا اللہ دیکھے گا واہ شاباش میرے بندے شاباش! میرااللہ دیکھے گا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ یہ! یک عاشق کے الفاظ ہیں، مولوی حضرات کو تو پہلے سے یا دہوں گے ہی مگر شاید ادھر توجہ نہ دہی ہو توجہ کریں، بھی بھی کہا بھی کریں، کہنے کے ساتھ ساتھ حوصلہ بلند کریں، ایسا نہ ہو کہ کہ تو دیا مگر جب کہیں مقابلہ ہوا تو بھاگ گئے، لیوین الله مااصنع۔ لام قسمیہ ہے، اللہ کی قشم! کہیں کا فروں سے ملاقات ہوئی تو میرا اللہ دیکھ

لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، کیسے ان کی گردنیں اڑا تا ہوں، پھرغزوہ احد میں جب أيك اجتهادى غلطى كى وجدس محابه كرام رضى الله تعالى عنهم كوعارضى فكست مولى اوران کے یاؤں میدان سے اکمر مکئے تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: یا الله! میں تیرے سامنے ان امحاب کے عمل سے معذرت اور ان کفار کے عمل سے براءت پیش کرتا ہوں، پھرآ گے بڑھے سامنے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے، ان سے کہا: اے سعد! جنت ، رب نضر کی قتم! میں اس کی خوشبوا صدیے اس طرف یار ہا ہوں، یہ کہہ کر دشمنوں پر جھیٹے اور ای حال میں شہید ہو گئے، آپ کےجسم بر ملواروں، نیز وں اور تیروں کے اسی ہے زیادہ زخم تھے، کفار نے آپ کی ناک کان وغیرہ اعضاء کاٹ کرصورت الی مسخ کردی تھی کہ پہچانے نہیں جارے تھے، بالآخر آپ کی بہن نے ہاتھوں کی انگلیوں کے بوروں سے پہچانا، محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بیہ ولولے تنے کہ اللہ کہیں کا فروں ہے مقابلہ کروائے تو پھر دیکھئے کا فروں کا کیا حشر کرتے ہیں اور واقعۃ کر کے دکھایا، بہت زیادہ تمنائیل کہ جہادی اجازت کیوں نہیں مل ربی بے تاب ہورہے ہیں، آخر اللہ تعالی نے ان کی تمنائیں بوری کردیں، جہاد کی اجازت دے دی، کہ چلو دکھاؤ جو ہر،اڑاؤاللہ کے دشمنوں کی گردنیں، پھراس رکوع کے آخر میں گردنیں اڑانے کا طریقہ بھی بتایا وہ انشاء اللہ آ کے چل کربتاؤں گا۔

# تحكم جهاد برِمنافقین کی حالت:

اس آیت میں دوسم کے لوگوں کا ذکر ہے ایک تو محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو جہاد کی تمنا کیا کرتے ہے اور جہاد کی اجازت طی تو ان کی دلی تمنا پوری ہوگئی، دوسری قشم کے لوگ ہیں منافق، جب منافقین نے جہاد کا تھم سنا تو ان کی کیا حالت ہوگئی، سنے اللہ تعالی ان کی حالت ارشاد فرمارہے ہیں:

﴿ رَآيَتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ

الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ "﴾

جن کے دلول میں نفاق کا مرض تھا وہ لوگ آپ کی طرف ہوں دیکھنے لگے جیسے موت کی عشی طاری ہو، آ کے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بن کیجئے:

﴿فَأُولِي لَهُمْ ١٠٠٠

آئی ان کی تابی، آئی ان کی تابی، یہ ڈر ڈرکر آئیمیں پھیر پھیر کو آئیموں کو الٹ بلیٹ کر کے اور اپنے نفاق کو چھپا چھپا کر کہیں بھی بھاگ جائیں ان کی تابی آئی، مجاہدین ان کو تباہ کریں محے سیدھے اللہ کے مسلمان بندے بن جائیں، اپنا ایمان سیجے کرلیں ورنہ اللہ کے شیر جھپٹیں کے چھوڑیں سے نہیں، انشاء اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لائے سے پہلے ہی قصدتمام ہوجائےگا۔

دجال کونل کرنے کی نبیت <sup>۱</sup>

میں نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام میری حیات میں تشریف ہے آئے تو میں یہ عرض کرون کا کہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیہ السلام نازل ہوں کے اور وہ دجال کوئل کریں گے آپ مجھے اجازت دے دیں میں آپ کی طرف سے وکلا خوال کوئل کروں گا۔ ایک بار ایک برعتی نے مناظرے کا چیلنے کردیا، میں وہاں تھا نہیں اس نے سمجھا میدان خالی ہے، خالی میدان میں تو گیرڈ بھی بہت بھیکیاں لگا تا ہے، کھ طلبہ نے جھے بتایا کہ وہ ایسے ایسے کہدر ہا ہیں جب وہاں بہنچا تو وہ بھاگ کیا، اس پر ایک نظم ہوئی جو انوار الرشید ہیں ہے، اس کا ایک شعر ہے۔

مسیحا ہے کیملنا جارہ دجال نما سحویا عجب پرکیف نما بس وہ فرار بے لگام اس کا دو مجمد کیدکرایے بھاگا جیسے حضرت سیسی علیدالسلام ہے دجال بھا مے گا۔

# مسیا ہے بھیلتا جارہا دجال تھا گویا عجب برکیف تھا بس وہ فرار بے لگام اس کا

بات ہورہی تھی منافقین کی حالت کی ، فرمایا: جب ہم نے قال کی سورہ نازل کردی تو جن کے دلوں میں نفاق تھا ان کوشنی کے دورے پڑنے گئے، آپ لوگ بھی ذرااس طرح کیا کریں ، کسی کے سامنے جہاو کا ذکر کریں اگر اس ٹیں جوش اٹھتا ہے تو ایمان سیح ہادرا گر گھرا جا تا ہے تو منافق ہے پھراست سورہ احزاب اور سورہ محمد کی میہ آئیان سیح کے داوں میں نفاق کی بیاری آ بیتیں بھی دکھادیا کریں کہ دیکھئے اس میں تو بہ ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیاری ہوتی ہے جہاد کا نام بن کران کے چہرے فق ہوجاتے ہیں ، آئی سیس الٹ پلیف ہوجاتی ہیں اور موت کی ہی عشی طاری ہونے گئی ہے ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان لوگوں کو سادیا کریں۔

### عبرت کی بات:

ایک دوروز کی بات ہے کسی نے ٹیلی فون پر جھے ہے پوچھا، یہ ٹیلی فون بھی بڑی نعمت ہے، مسائل بتانے کا تواب تو ملتا ہی ہے، ساتھ ساتھ جیب عبرت کی باتیں بھی سامنے آجاتی ہیں، کسی نے کہا کہ فضائل کی کتاب میں اگر دوسری چیزوں کے بارے

میں فضائل کی حدیثیں مڑھتا رہوں اور جہاد کے فضائل کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ نہ بڑھوں تو قیامت کے دن بیکتاب میری گردن پکڑے گی یانہیں؟ کہ تونے جہاد کی حدیثیں کیوں نہیں پڑھیں؟ میں نے کہا ضرور پکڑے گی اور کتاب پکڑے نہ يكر الله تو تحقير كرون عيرور يكر عالم

سدهر جاؤا سدهر جاؤا سدهر جاؤا اي ليئة تو بتاريا ہوں كه آج كل لوگ اولاً تو قرآن پڑھتے ہی تہیں اور پڑھتے ہیں تو سبھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اگر سبھنے کی كوشش بھى كرتے ہيں توان آيات كونو ہاتھ بى نہيں لگاتے جن ميں بيہ كما كرتم نے الله کی راہ میں قنال نہیں کیا تو تیاہ ہوجاؤ گے، دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں نے سکتے،اب نزید کے کہ بدلوگ آیات قال کو پڑھتے نہیں، چھوڑ جاتے ہیں کیکن اگران کی طاقت ہوتی توان آ میوں کو تر آن ہے نکال ہی دیتے، اگر قرآن کی حفاظت اگران کی طافت ہوں ورب ایسا کرے کی طاقت ہوں اور ایسا کرے کی ایسا کی ایسا کی ایسا کرے کی ایسا کی کی ایسا کی

كافرول كي گردنين اڙاؤ:

سورہ محمد میں ہی آ کے چل کرفر مایا:

﴿ فَاذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ ﴿ حَتَّى إِذَا ٱثُخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَ فَامَّا مَنَّا ۚ بَغْدُ وَامَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَوْرِبُ أَوْزَارَهَا وَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٤-٤)

جب كا فرول سے ملوتو ان كى كردنيں اڑاؤ: فَضَوْبَ الرّقَابِ طَـ كُردنيں اڑاؤ۔ حَتَّى إذَ آ أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَرَكِ بَكِي كُرونين ارْاتِ ربو،اس وقت تک کہ خوب خون ریزی کراو، خون کے دریا بہنے لگیس اتنا خون بہاؤ،اس سے پہلے کوئی نات سوینے کی اجازت ہی نہیں، رکومت، بڑھتے ہی چلے جاؤ، اڑاتے چلے جاؤ، اڑاتے چلے جاؤ جب خوب خوب خوزیزی ہوجائے تو پھر: فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ف- پھر کافروں کی مشکیس باندھ لو، قید کرلو، فیامًا مَنَّا بَعُدُ وَامَّا فِدَاءً حَتَّی تَصَعَ الْحَوْبُ وَ وَالْحَوْبُ وَالْمَا فِدَاءً حَتَّی تَصَعَ الْحَوْبُ وَ وَالْمَا مَنَّا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

هُمَّا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَّكُونَ لَهُ أَسُرِى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴿ ﴾ (٨-١٧)

علماء بیجھتے ہیں کہ قانون کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا ہے، ما تکان لینیسی کسی بھی نبی کواس کی اجازت نبیل کہ کافر اس کے پاس قید ہوکر آئیں اور وہ کسی مروت میں آکر انہیں چھوڑ دیں اور انہیں قبل نہ کرائیں جنتی بُنْجِنَ فیی الْاَرْضِ فون بہاؤ خون، کافروں کے خون سے اللّٰہ کی زمین بھردو، ندیاں بہاؤ، بیسورہ محمد میں ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو جرا مسلمان نہیں کیا جاتا اکسی پر جرکیا جائے کہ اسلام قبول کرواگر نہ کیا تو تیری گردن اڑادیں گے، ایسے نہیں ہے کیکن اسلام کی حکومت دنیا پر جرا قائم کی جائے گی، اسلم چھوڑ دو، تسلیم ہوجاؤ، اسلام کی حکومت کونشلیم کرلو، اسلامی حکومت کے تحت رہنا جزید دینا قبول کرلو، مسلمانوں کے سامنے ذلیل ہوکر رہو، یہ کروا کرچھوڑیں مے۔

### حكومت صرف الله كي موكى:

حکومت ہوگی تو صرف الله کی ،صرف الله کی ،صرف الله کی :
﴿ إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِللهِ ﴿ ﴿ ٥٧-٧٠ ﴾
﴿ مِمْ لِمَا إِنِهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ﴿ وَهِ ٢٠) ﴾ وَمُمْ لَا أَنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

اگرمسلمانوں نے اس کے لئے کوشش نہ کی نوان کی گردنیں پکڑی جائیں گی کہ کیوں اللہ کی حکومت قائم نہ کی؟

# وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَبِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴿﴾ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَبِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴿ ﴾

حفرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے ملائکہ کو بتادیا کہ میں زمین پرمیری حکومت ہوگی میں ایسا انسان پیدا کروں کا جوزمین پرمیری حکومت قائم کرے گا: اِنّی جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ انسان پیدا کروں گا جوزمین پرمیری حکومت قائم کرے گا: اِنّی جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً طُـ حفرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جیجنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی حکومت قائم کریں ہے، ارب پھر بات ادھر چلی جاتی ہے، یہ با تیں تو قرآن کی بتار ہا موں آج کے مسلمان کو تو قرآن سے دمنی ہو آئیں بتا کرکیا کروں؟ دعاء کر لیجئے یا اللہ! جن مسلمانوں کے دلوں میں قرآن مجید سے دھنی اور عداوت ہاں کے دلوں کو عداوت قرآن سے درق تی عطاء فرما، یعین عطاء فرما، اعتماد عطاء فرما، اعتماد عطاء فرما، اعتماد عطاء فرما، اعتماد عطاء فرما، یعین عطاء فرما، نفاق سے ان کے دلوں کو پاک فرمادے!

الله تعالی بینیں فرمارہ کے صرف زبانی تبلیغ کرو! چونکہ زبانی تبلیغ ہے سارے لوگ نہیں مانیں سے اس لئے قبال کرو، انہیں اتنا مارو کہ اسلام کی حکومت قائم ہوجائے، وہ کب قائم ہوگی جب پوری دنیاتسلیم ہوجائے بعنی یا تو اسلام تبول کریں ورنہ جزید و کے کرمسلمانوں کے تابع ہوکر دبیں پھر جو چاہیں اپنا فدہب اختیار کریں محکومت اسلام کی ہوگی دیم عرب کے سواہے، عرب کے بارے میں فرمایا:

﴿إِمَا الاسلام وإما السيف)

یہاں صرف حکومت کی بات نہیں بلکہ دوکاموں میں سے ایک، یا اسلام یا تکوار بس اور کوئی تیسرا راستہ درمیان میں ہے بی نہیں، عرب کے لوگ اگر بہ کہیں کہ ہم اسلام کی حکومت کوشلیم کرتے ہیں محرمسلمان نہیں ہوں سے تو ان کے بارے میں بیا حکم ہے کہ اڑاؤ محرد نیں: اما الاسلامہ واما السیف یا اسلام یا تکوار، بس دونوں

میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یہ بھی دعاء کرلیں کہ اللہ تعالیٰ عرب کی حکومتوں کو سیحیہ مسلمان بنا نہیں چا ہے، مسلمان بنا نہیں چا ہے، مسلمان بنا نہیں چا ہے، یہود و نصاری سے مرعوب اور ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت وعظمت عطاء فرمادی، وہ یہ بھے لیں کہ اللہ کے فیصلوں پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ سورہ محمد میں دشمنوں کی گردنیں اللہ کے فیصلوں پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ سورہ محمد میں دشمنوں کی گردنیں اللہ کے حکم کی تفصیل بتار ہاتھا، فرمایا:

﴿ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ \* حَتَّى إِذَا أَثَخَنْتُمُوْهُمْ فَيُدَّوا الْوَثَاقَ فَ فَإِمَّا مَنَّا كَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى الْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَ فَإِمَّا مَنَّا كَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۞ (٧٠-١)

اس کے بعد فرمایا: دٰلِگُ " دٰلِگُ " ایک لفظ ہے، حروف کتنے ذال، الم اور کاف تین حرف ہوئے، تین حرف کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے گویا دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جمنجھوڑ کر رکھ دیا بشرطیکہ اللہ پر ایمان ہو، دعاء کر لیں یا اللہ! اپنی ذات پر ایمان عطاء فرمادے، اوپر جب بی فرمایا کہ کافروں کی گردنیں اڑاؤ جب تک پوری دنیا میں لوگ اللہ کی حکومت کو سلیم نہیں کر لیے گردنیں اڑاؤ! یہ کم دینے کے بعد فرماتے ہیں: دٰلِكُ نوو، کیو، نیونی یہ جوہم نے حکم دے دیا ہیں، جب کسی چیزی اہمیت بیان کرتے ہیں تو زیادہ تفصیل کی بجائے مختصر کہدویے ہیں: "ارے وہ بات ہے" اس سے بھی مختصر ہید کہ ہاتھ کو ذور سے جھنک کرسامنے کی طرف پھیلا کر چلا بات ہے" اس سے بھی مختصر ہید کہ ہاتھ کو ذور سے جھنک کرسامنے کی طرف پھیلا کر چلا کر زور سے کہتے ہیں: "وہ " وہ میر سے اللہ واہ! کیا کہد دیا، اس موقع پر " ذٰلیك " کا کھنل پڑھ کر یاس کر کیسا وجد اور کیسا مزا آتا ہے، اللہ کی شم میں بتانہیں سکتا، مجھے مشکل سے چھیم شکل کی سے جھاؤں کیسے جو بات دل میں سے وہ دو مروں کے داوں میں کیسے یہ پیش آتی ہے کہ مجھاؤں کیسے جو بات دل میں سے وہ دو مروں کے داوں میں کیسے یہ پیش آتی ہے کہ مجھاؤں کیسے جو بات دل میں سے وہ دو مروں کے داوں میں کیسے یہ پیش آتی ہے کہ مجھاؤں کیسے جو بات دل میں سے وہ دو مروں کے داوں میں کیسے بھی گوری کیسے مجھاؤں؟

ے زیال ہے ول ہے اور ول ہے زیال ہے ہائے مجبوری

بیان میں کس طرح وہ آئے جو دل پر گزرتی ہے گزرتی ہے ہماری جان پر جو کچھ گزرتی ہے کسی کو کیا خبر دل پر ہمارے کیا گزرتی ہے اللہ کرے کہ دلوں میں بات پہنچ جائے، کسی کے دل میں ذراسی ایمان کی مثق ہوذراسی تو قربان ہوجائے اللہ کے اس ایک لفظ پر''وہ'' یعنی جوہم نے تھم دے دیا اس پر ممل کرو، یہاں ''ذلیک'' پروقف کیا کریں اوراس کی حقیقت کوسوچ کراہے اندر جہاد کے جذبات کو بھڑ کایا کریں۔

### الله مسلمانون كوكيون مروأ تابج:

منافق تو طرح طرح کے جیلے تلاش کرتے رہے ہیں، ہوسکنا ہے کہیں کی خیال ہوکہ جب اللہ کو پوری زمین پر حکومت قائم کرنی ہے تو مسلمانوں کو کیوں مروار ہا ہے؟ اللہ بھی بڑا عجیب ہے مسلمانوں کو مروار ہا ہے، کہنا بھی ہے کہ جھے مسلمانوں سے محبت ہے، کھران کو مروا کیوں رہا ہے؟ ایسے ہی کا فروں کو محبت ہے، این بندوں سے محبت ہے، پھران کو مروا کیوں رہا ہے؟ ایسے ہی کا فروں کو مارد سے اور مسلمانوں کو حکومت وے دے۔ اس کا جواب سنے! اللہ کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں سے جو یہ کہیں گے کہ اللہ کیوں مروار ہا ہے، فرمایا:

﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَا نُتَصَورَ مِنْهُ مَرْ لَا وَلَكِنْ لِيَبْدُلُوا لَا بَعْضَدُمُ وَ

بِبَعُضٍ ﴿ ﴾ (١٧-٤)

الله حابتا تو مهيں ندمرواتا، الله تعالى كافروں كو مار دينا اور تهيں حكومت دے دينا، آرام ہے بيٹھے بيٹھے حكومت كرتے رہتے، الله اس برقادر ہے مگر الله تعالى جومروا رہا ہے تو وہ تھا اللہ عاشق دو تھے نا، رہا ہے تو وہ تمہارے عشق كے دعوے كا امتحان لے رہا ہے، ليلى كے عاشق دو تھے نا، ايك حقيقى عاشق اور دوسرا ماليدہ كھانے والا عاشق، الله تعالى نے فرمايا كه ذرا تمہارا امتحان بھى تولينا ہے كہ ايمان كا دعوى كہاں تك سجے ہے، كہيں وہى قصد تو نہيں كہ جيسے امتحان بھى تولينا ہے كہ ايمان كا دعوى كہاں تك سجے ہے، كہيں وہى قصد تو نہيں كہ جيسے

ایک مخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا کہ رہاتھا یا اللہ! اٹھا لے، یا اللہ! اٹھا لے، ایک مخص درخت کے بیٹے اوپر چڑھ کیا وہاں سے رسانیچے لاکا کر کہا: میرے بندے اسے مکلے میں وال سے رسانیچے لاکا کر کہا: میرے بندے اسے مکلے میں وال لیا اوپر سے اس نے کھینچنا شروع کیا تو یہ عاشق کہتا ہے: ''دنہیں نہیں، یا اللہ! بس، یا اللہ! بس' ارے ایمان کے وقوے کرنے والو! اللہ ایمان کا امتحان لیتا ہے۔

﴿ اَخْسِبَ النَّاسُ اَنْ يَّتُركُواۤ اَنْ يَّقُولُواۤ امَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ الْحُسِبَ النَّاسُ اَنْ يَتُركُواۤ اَنْ يَقُولُواۤ امَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ۞ ﴿ ٢٠-٢١)

کیالوگوں نے بیمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے آ منا کہد دیا اور ہم نے امتحان کئے بغیر ہی تشان کو استحان کئے بغیر سے استحان کے بغیر سی کوئی انسان تو امتحان کئے بغیر کسی کا دعوائے میت قبول نہیں کرتا تو اللہ کیسے قبول کر ہے؟

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مُ ﴾

ہما ما یہ دستور صرف تمہارے لئے بی نہیں، بلکہ جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم امتحان لے کر پچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کردیتے ہیں، لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ مؤمن نہیں منافق ہیں جن کا چہرہ جہاد کا نام س کر مرجھا جاتا ہے اور آ تکھیں بچرا جاتی ہیں، مؤمن وہ ہیں کہ جہاد کے نام سے ہی ان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، یہ اصول ہم نے شروع سے رکھا ہوا ہے، فرمایا:

﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَّمِنْهُمْ لَا وَلَكِنَ لِيَبْلُوا بَعْضَكُمْ لِيَعْضُكُمْ لِيَعْضَكُمْ لِيَعْضَكُمْ لِيَعْضِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

الله جا ہتا تو تمہیں ندمروا تا ویسے ہی کافروں کو ماردیتا تمہیں حکومت دے دیتا گر الله تمہارے عشق ومحبت اور ایمان کے دعوے کا امتحان لینا چاہتا ہے، پھر کسی کو خیال ہو کہ امتحان تو لے لیا ہم اپنی جانیں بھی دے دیں تو ملا کیا، تجارت بھی جھوٹی، بیوی بیوہ مُوكَى، ﴿ يَهِيمُ مُوكَى ، بَمُ إِنِي جَانَ سَ مُكَ ، المُحَانَ وَ لِي المُروياكيا؟ فرمايا: ﴿ وَاللَّذِينَ فَتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَلَنَ يُعِبِلُ احْمَالَهُمْ ۞ سَيَهُدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ ﴾ (١٠-١، ٥)

الله برایمان آجائے ایمان، جولوگ الله کی راه میں شہید ہوجاتے ہیں الله ان کو ہرگز ضائع نیس کریں گے: فکن یعیسل آغمالکه مرالله ان کا عمال کو مائع نیس کریں گے: فکن یعیسل آغمالکه مرالله تعالی آئیس جنت کی راه صالح نہیں کرے گا۔ سبه دیمی جنت کی راه دکھائے گا اوران کے تمام معاملات کو درست کردے گا اور بیجے رہ جانے والوں کی بھی مدد کرے گا، الله تعالی اپنے عاشق کو چھوڑے گا نہیں، حالا تکہ کمال تو کوئی ہے نہیں، عال تو کوئی ہے نہیں، حالا تکہ کمال تو کوئی ہے نہیں، جان تو تھی بی الله کی دی ہوئی۔

۔ جان دی دی ہوئی انہی کی تھی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہوا

﴿ وَيُدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ١٠-٢) (١٦-٤٧)

 ہوگی، بلکہ: عَوِّفَهَا لَهُمْ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

🗗 ذٰلِكَ، جس كي تغيير بتاچكا موں پھراسے ذہن میں دھرالیں۔

حب جنت میں واخل ہوں گے تو کیے: عَرَّفَهَا لَهُمْ اَلَهُمْ اَلَهُ وَ اَلَى كَارُدُ مِيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

# تاركين قال الله كعذاب كا انظاركرين:

فرمایا که بیاعلان کردی که اگر الله کی راه میں جہادیعنی قال جھوڑ دیا، جان لینے

وييخ كي باتنس چهوژ دين تو:

﴿ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ١٠ - ٢١)

پھر اللہ کے عذاب کا انظار کرو، سوچنے کہ دھمکی دینے والا کون ہے؟ کہیں یہ دھمکی اندی تہرجہ لیں جیسے طالبان کواریان دھمکی دے رہا تھا، ایک فض نے ثبلی فون پر کہا کہ ایران طالبان کودھمکی دے رہا ہے اوراس نے کئی ممالک ہے گئے جوڑ کرئی ہے، اس سلسلہ میں ایک وفد ایران جارہا ہے تا کہ ان سے پچھ بات چیت کر کے آئیس افغانستان پرحملہ کرنے سے روک، پھر جھ سے کہنے گئے کہ آپ کو بھی ساتھ لے افغانستان پرحملہ کرنے سے روک، پھر جھ سے کہنے گئے کہ آپ کو بھی ساتھ لے وائیں گئے، میں اند کہتا ہے کہ یہ وقت کہتے جائیں گے، میں اند کہتا ہے کہ یہ وقت کہتے ہے۔ ایکن کہتا ہے کہ یہ وقت کہتے ہیں کہتم نے گئے جوڑ کرئی ہے، آپس میں انقاق کرلیا ہے، آئیس ذرا آنے دوؤیر پھیر کے بھر بھی ہے، آپس میں انقاق کرلیا ہے، آئیس ذرا آنے دوؤیر پھیر کے بھیر کے بھیر کے بھیر کے بھیر کے بھیر کہ درا آنے دوؤیر پھیر کہ بھیر کے بھیر کہ بھیر کے بھیر کے بھیر کی بھیر کے بھیر کی بھیر کے بھیر کے بھیر کے بھیر کے بھیر کے بھیر کے بھیر کی کے بھیر کی کے بھیر کے بھیر کے بھیر کی کھیر کے بھیر کے بھیر کے بھیر کے بھیر کیں کے بھیر کے بھیر کی کے بھیر کی کے بھیر کی کے بھیر کی کے بھیر کی کے بھیر کو بھیر کے بھیر کی کے بھیر کی کے بھیر کی کی کے بھیر کی کے بھیر کے بھیر کی کے بھیر کی کے بھیر کے بھیر کے بھیر کے بھیر کے بھیر کی کے بھیر کیر کے بھیر کے بھیر کے

﴿ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ ۞ ﴿ (١٥-١١) تَوْجَمَنَ: ''وَثَمَن كَبْتِهِ بِين كه ہم بہت ى جماعتيں المضى ہوگئى ہیں۔'' فريد

﴿سَيهُ وَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ١٤ (١٥-٥١)

میں نے شیلیفون پر بار بار بہت چلا چلا کر اور بہت جوش سے کہا: ویولون الد بر۔
اس کے تو طوطے بی اڑ گئے، ول میں کہدرہا ہوگا یا اللہ! کب مجھوڑ ہے گا، مگر میں ور تک رگڑائی کرتا رہا اور بار بار بہت ور تک پر جوش طریقے سے وہراتا رہا: سیفر وَرُ تک الْجَمْعُ وَیُولُونَ الدَّبُرُ ﴾ الْجَمْعُ وَیُولُونَ الدَّبُرُ ﴾۔

ان کی جماعتیں مغلوب ہوں گی، دم دبا کر بھاگیں گی، دبریعنی پیٹے پھیرکر بھاگیں گئی، دبریعنی پیٹے پھیرکر بھاگیں گئی، دبرہا ہے، بات وہی ہے کہ آج بھاگیں گئی ہمائے، ابھی بھاگے، اللہ تو یوں کہہ رہا ہے، بات وہی ہے کہ آج کے مسلمان کو اللہ پر اعتاد نہیں اگر اللہ پر اعتاد ہوتو سارے کام آسان ہوجائیں۔ ایک حدیث نیں بلکہ یاد کرلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رمن مات ولم يغزولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق) (مسلم)

جوفض ایسی حالت میں مراکداس نے بھی مسلح جہاد بھی نہیں کیا اور سلح جہاد کرنے کی بات بھی بہیں کیا اور سلح جہاد کرنے کی بات بھی بھی نہیں سوچی وہ نفاق کے شعبہ پر مرے گا، کتنی زبردست وحملی کتنا بڑا عذاب ہے۔

# الله برتوكل كى بركت:

حفرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عندایک بار فارس پر حملے کے لئے فکے، کسریٰ تک وینی میں دریائے دجلہ حائل تھا، انتہائی کوشش کے باوجودکوئی کشتی نہ فلسکی، ادھر دجلہ میں بہت زبردست طوفان بیا تھا، بہت ہولناک موجوں کے تصادم سے دریا جماگ مجینک رہا تھا، پائی بالکل سیاہ نظر آ رہا تھا، حضرت سعدرضی الله تعالی عند نے دجلہ کے کنارے پراپ لگنگر سے خطاب فرمایا، پہلے الله تعالی کی حمد و ثناء کی مجمد و ثناء کی محمد و ثناء کی محمد و ثناء کی مجمد و ثناء کی محمد و شناء کی محمد و ثناء کی محمد و ثناء

"دشمن تک کینچنے کے لئے اس دریا کوعبور کئے بغیر کوئی راستہ نہیں، میں نے اس سندرکو پار کر کے دشمن تک کینچنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔"

پورے لٹککر نے اس فیصلہ کا پر جوش خیر مقدم کیا، آپ نے تھم دیا:
"دریا میں گھوڑے ڈال دو۔"

وشمن نے مید منظرد یکھا تو چلا۔ نے لگے: ''ویوانے دیوانے۔'' پھر آپس میں کہنے لگے:

''تم انسانوں سے قال نہیں کررہے ہمہارے مقابلہ میں جنات ہیں۔'' دریا میں گھوڑے اتاریتے وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفکر کو بیہ کلمات کینے کا تھکم دیا: (نستعین بالله ونتوکل علیه، حسبنا الله ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم العظیم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم العلیم العل

"اس نطفه سے ڈرتے ہو؟ \_"

براس نے بدآیت بڑھی:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتبًا مُؤجَّلًا \* ﴾

(120-7)

دریا بی ایسے اظمینان سے باہم باتیں کرتے جارہے تھے جیسے زمین پر چل رہے ہوں، اگر کوئی محور اتھک جاتا تو اللہ تعالی اس کے سامنے دریا بیس ٹیلا بلند قرما دیتے، وواس پردک کرتازودم ہوکر چردریا بیس چلے لگتا، دریا کے سفر میں معزت سعد رضی اللہ تعالی عند قرمارہ ہے:

وليظهرن الله ونعم الوكيل، والله لينصون الله وليه، وليظهرن الله وينه وليهزمن الله عدوه، ان لم يكن في الجيش بغي اوذنوب تغلب الحسنات المحكمة والله كالمرابي مرد وستول كي ضرور مدد كركا اورابي تقريح من وستول كي ضرور مدد كركا اورابي وين كوضرور غالب كركا اورابي وشمنول كوضرور مغلوب كركا وجب تك للتكريم اللم نه بواورنيكول بركناه غالب نه بوجائيس."

اللہ تعالیٰ کی مدد سے پورالشکر سے سلامت دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے گیا، کھوڑے دریا سے دریا سے مطار رہے تنے اورمستی کھوڑے دریا سے مطار رہے تنے اورمستی

ے ہنہنارے تھے۔

لشکر مدائن میں داخل ہوا تو اسے بالکل خالی پایا، کسری اپنی فوج سمیت وہاں سے بھاگ گیا تھا، مسلمانوں نے بے حدوحساب، بے بہاخزانے پائے۔ اللہ کے بندے بیہوتے ہیں، بیہوتا ہے تو کل، جواللہ پر تو کل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد فرماتے ہیں:

﴿ يَا اَنَّذِيْنَ امَنُوا إِنْ تَنْصُرُو اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ الْفَالَاكُمُ لَالْكُالُونِ اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ الْفَالَاكُمُ لَا اللّٰهَ عَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ اللّٰهَ عَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ

تم الله كے دين كے لئے كورت قائم كرنے كور الله تم الله كى زمين پر الله كى حكومت قائم كرنے كے لئے الله كا اور جوائه قائم بى نہيں، بلكہ بيتو ايسا نالائق ہے كہ جہاد كا نام بن كرزمين ميں وهنستا چلا جاتا ہے اس كا علاج تو حضرت عيسى عليه السلام بى كريں گے انشاء الله تعالى ۔ دعاء كرليس كه حضرت عيسى عليه السلام بى كريں گے انشاء الله تعالى ۔ دعاء كرليس كه حضرت عيسى عليه السلام كے نزول فے پہلے مسلمان سده جائيں تاكہ پھر انہيں ان پر محنت بنہ كرنا يڑے، ان كا كام ذرا آسان ہوجائے۔

# تاركين جهاد كنزديك الله مجرم:

مخالفین جہاد کہتے ہیں کہ مجاہدین کا فرون کو مار مار کر جہنم میں پھینک رہے ہیں،
اس بارے میں ایک حدیث س لیں! ویسے تو جو قرآن کی صاف صاف آ بتوں کو نہ
مانیں وہ رسول کی بات کیسے مانیں گے؟ سنئے! سیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

المعجر اليهود حتى يختبئ احدهم وراء الحجر فيقاتلون اليهود حتى يختبئ احدهم وراء الحجر فيقول: يا عبدالله هذا يهودى ورائى فاقتله المسلم عيلى عليه السلام تشريف لأميل كاور يهوديول سے قال موگا تو

یہودی پھر کے پیچھے چھے گا، وہ پھر آ واز دے گا ارے اللہ کے بندے! میرے پیچھے

یہودی چھپا ہوا ہے اسے آل کر۔ سلح جہادی مخالفت کرنے والوں کے خیال میں وہ پھر

بڑے مجرم ہول گے جو یہودی کو پناہ ہیں دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی مجرم ہو لے کہ

یہودیوں کو آل کروا کروا کرجہنم میں پھینکیں گے اور ان کے بزد یک سب سے بڑا مجرم تو

اللہ ہے کہ کا فروں کو آل کروانے کے لئے پورا قرآن تھم قمال سے بھر ویا قبل کرو، قبل

کرو، آل کرو، بھی من کر تو ویکھیں قرآن میں آل کا لفظ کتنی جگہ ہے میرا خیال ہے کہ

آپ لوگ نہیں گنیں سے کہ اگر قبل قبل تین بار کہہ دیا تو کہیں خود ہی بیٹھے بیٹے قبل نہ ہوجا کیں۔

ہوجا کیں۔

## ۩اسباب عبرت!

جنتنی عمر زیادہ ہوگی دنیا میں عبرت کے نمونے ، انقلابات ، تغیرات اس کی نظر میں زیادہ ہوں گے، یہ پوری کی پوری دنیا عبرت کی جگہ ہے۔

بہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو ہمونے گر تھے کو اندھا کیا رنگ و بو نے کہ میں غور سے بیہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور سے وہ محل اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے بیہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بیہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بیہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

دنیا عبرت کی جگہ ہے عبرت کی جگہ، جب یہ ہی عبرت کی جگہ تو عبرت حاصل کرنے کے دافعات اس میں بہت ہوتے رہتے ہیں اس لئے جس کی عمر جتنی زیادہ کبی ہوگی ہر دفت اس کے سامنے عبرت کی چیزیں ہوں گی، عمر کبی ہونے کے بادجود آگراہے یہ فکر نہیں ہوتی کہ جہنم سے بیخے بچانے کی کوشش کی جائے تو اس جیسا سیاہ دل کون ہوسکتا ہے؟ یکیسی شقاوت اور بدیختی ہے کہ انڈدتعالی نے اتنی ڈھیل دے دی، اتنی ڈھیل دے دی، اتنی ہم کور دی، اتنی کمبی عمر ہوئی پھر بھی بیدخیال نہیں ہوتا کہ ہم خودجہنم سے بھیں اور دوسروں کو بھی بھیانے کی کوشش کریں۔

﴿ اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكُّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكُّرَ وَجَاءَ كُمُ النَّذِيرُ \* ) (٢٧-٢٠)

الله تعالی فرماتے ہیں کیا ہم نے تہمیں اتی عربیں دی کہ کوئی تھیجت حاصل کرنا چاہتا تو اے تھیجت ماسک کے بیا اتی عربیں دی؟ بیعربی کافی تھی نعیجت حاصل کرنے کے لئے پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ ہم نے ڈرانے والا بھی بھیجا، یہ ڈرانے والا کوئ ہے؟ اور اس لبی عمرے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تغییریں کی مجھیجا، یہ ڈرانے والاکوئ ہے؟ اور اس لبی عمرے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تغییریں ک

"نذر" کی پانچ تفسیرین: ۱۳۱۸ میلان بهای تفسیر:

نَذِيْدُ (وُرائے والا) رسول الله صلى الله عليه وسلم بيں اور عمر وہ مراد ہے جس ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے دعوائے نبوت كاعلم موجائے۔ مرققہ

دوسری تفسیر:

ڈرانے والا قرآن ہے اور عمر ہیا کہ قرآن کا کلام اللہ ہونے کا دعویٰ معلوم ہوجائے۔

تىسرى تفسير:

عمرے مراد ہے ساٹھ سال کی عمر اور ڈرانے والا کیا ہے؟ بال سفید ہوجانا، آج کے مسلمانوں نے کیا کیا کہ ڈاڑھی تو ویسے ہی منڈ وادو تا کے سفیدی نظر ہی نہ آئے اور سرکے بالوں پر خضاب نگالو، ارے! سفیدی چھپانے کے لئے ڈاڑھی منڈانے کی کیا مرورت ہے؟ جیسے سر پر خضاب لگاتے ہیں ڈاڑھی پر بھی ریک کرلیں، سریا داڑھی بالکل سیاہ نہ کریں، بالکل سیاہ کرنا حرام ہے، ڈرانے والا آچکا، بالوں ہیں سفیدی آئی، بالوں کی سفیدی باحث رحمت ہے۔

# بالول كى سفيدى باعث رصت بنه كهز حمت:

سفیدی ہے ڈرنے والو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
"اللہ تعانی سفید بالول والے مسلمان کا سوال بورا نہ کرنے سے حیاء
کرتے ہیں۔" (النہ لاین ابی عامم، ابن النجار)
اللہ کی رحمت تو کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے۔

ے رحمت حق بہانہ می جوید رحمت حق بہا نمی جوید

ان کی رحمت کو بہانہ جا ہے، کم سے کم اللہ والوں کی نقل بی بنالیں ہوسکتا ہے اللہ تعالی اس نقل کو اصل بناویں۔

۔ ترے محبوب کی یا رب شاہت نے کے آیا ہوں معبوب کی یا رب شاہت نے کے آیا ہوں معبوب کے آیا ہوں معبوب کے آیا ہوں معبوبات کے آیا ہوں مدجانے کس چیز پران کی رحمت متوجہ ہوجائے۔

۔ نہ موری سے مطلب نہ کالی سے مطلب پیا جس کو جاہے سہامن وہی ہے

جس کی عمرسا فھ سال ہوگئی اس سے نید ہو چھا جائے گا کد کیا تیرے پاس ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ بعنی تیرے بال سفید نہیں ہو گئے تھے؟ یہ جمنڈی ہے موت کی کہ بس موت آیا بی جاہتی ہے۔

# چوهمی تفسیر

"ندير" سے اولادی اولاد مراد ہے۔ اولادی اولادموت کی حصاری:

سفید بال آئیں یا نہ آئیں اولاد کی اولاد ہوجائے تو بیا شارہ ہے کہ اب پلیٹ فارم فالی کریں اس پلیٹ فارم پر کب تک بیٹے رہیں گے؟ اب مسافروں کی دوسری کھیپ آئی ہے، للٰد! اب جاؤ، اولاد کی اولاد، پونے ، نواسے یہ 'نذر' بیں، موست کا پیغام ہیں، خوش ہوجانا چاہئے کہ وطن مین نے کا سامان بن رہا ہے اور اس مسافر فانے سے جائے کے اسباب بیدا ہور ہے ہیں، سبحان اللہ! کیا کہنا ہے، یا اللہ! ہم سب کوشوق وطن عطاء فرما، کی شاعر نے خوب کہا ہے۔

اف الرجال ولدت اولادها وحملت المخال ولدت اولادها وجعلت اسفامها نعتادها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها ترجم فد دنا حصادها ترجم في المرام المرا

بی تو بوڑھوں کی کیفیت ہے، ذرا نوجوان سوچیں کہ ان ہے کم عمر والے کتنے قبروں میں پہنچ گئے اورایسے بچوں کی کمی نہیں جومرتے پہلے ہیں اور پیدا بعد میں ہوتے ہیں، مال کے پیٹ ہی میں مرگئے اور پیدا بعد میں ہوئے، آپ کو ہزاروں ایسے ملیں گئے کہ دادا بوتے یا پڑ بوتے کو قبر میں اتار رہا ہے، اس لئے نوجوانوں کو بڑھا ہے کی موت پرنظر نہیں رکھنی جاہے وہ بیسوچیں کہ ان کے ہم عمر اور کم عمر والے کتنے قبروں میں جارہے ہیں۔

# بانجوين تفسير:

عمرے مراد ہے بالغ ہونے کی عمراور ڈرانے والے سے عقل مراد ہے۔ حقیقی بالغ کون؟

 کے قلب میں اللہ تعالی ان چیزوں کا استحضار عطاء فرمادیتے ہیں اس کا جیسے جیسے وقت کررے گا عمر زیادہ مہلت مل رہی کررے گا عمر زیادہ ہوگی آخرت کی فکر بڑھتی جائے گی کہ جتنی زیادہ مہلت مل رہی ہے اس کا فائدہ افھایا جائے ،خودجہنم سے بہتے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش زیادہ کی جائے ،اس کی فکر اور درد بڑھتا ہی جائے گا۔

اسباب عبرت كي تفصيل:

(آ)اموات:

عبرت حامل کرنے کے اسباب میں سے ایک موت ہے۔ موتیں کتنی ہورہی میں۔

مرا درمنزل جانان چه امن وعیش چوں حردم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها مردفت به محفظ نکی رہے ہیں کہ وہ کمیا، وہ کمیا۔ ایسے حافات ہیں امن سے، سکون سے، چین سے کون بیٹھ سکتا ہے، دنیا میں ہروفت محفظہ نکی رہا ہے کہ وہ کمیا۔ تو بھی جائے گا۔

رقالے ری چزی مخدھا لے ری سی نہ جانے بلالے پیا کس محفری تو کیا کیا کرے می محفری کی محفری کی محفری کی محفری تو رہ جائے می ری کھڑی کی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے کھڑی

جب وقت آ جائے گا تو ایک لیحد کی مہلت نہیں دی جائے گی ہوش کرو کہتے ہوش۔
موت سے عبرت حاصل ہوتی ہے جتنی عمر زیادہ ہوگی زیادہ اموات کی خبری اس کے
سامنے آئیں گی، دیکھے گا، سنے گا فلاں جگہ کوئی مرکبیا، فلاں جگہ مرکبیا، کی جنازوں میں
شریک ہوگا۔ موت تو الی چیز ہے کہ ایک بی خبر انسان کی اصلاح کے لئے کافی ہے

اورایک بھی خبر نہ ہوتو خودائے بارے میں کہ بھی نہ بھی موت آنے والی ہے یہی سوج لینا کافی ہے۔ آج کل تو ذرائع ابلاغ بھی بہت ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں موتیں ہوتی ہیں اللہ تعالی کا کرم ہے کہ بوتی ہیں اللہ تعالی کا کرم ہے کہ آج کے مسلمان میں جیسے جیسے خفلت بڑھ رہی ہے اللہ تعالی اپنی رحمت ہے جبرت حاصل کرنے کا بہت حاصل کرنے کا بہت ماصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہاتی گئر آن مجید میں اللہ تعالی نے اصلاح اعمال کے لئے جا بجا بہت کو مت ہوت کا بیان فر مایا۔ اس دنیا میں جمیعہ بیش ہوگی پھر جنت یا جہنم ۔ یہ قبر میں ازیں می حشر ہوگا اللہ تعالی کے سامنے بیشی ہوگی پھر جنت یا جہنم ۔ یہ قبر میں ازیں می حشر ہوگا اللہ تعالی کے سامنے بیشی ہوگی پھر جنت یا جہنم ۔ یہ قبر میں ازیں می حشر ہوگا اللہ تعالی کے سامنے بیشی ہوگی پھر جنت یا جہنم ۔ یہ قبر میں ازیں می حشر ہوگا اللہ تعالی کے سامنے بیشی ہوگی پھر جنت یا جہنم ۔ یہ قبر میں ازیں می حشر ہوگا اللہ تعالی کے سامنے بیشی ہوگی پھر جنت یا جہنم ۔ یہ واقعات اللہ تعالی نے بہت کھڑت سے بیان فر مائے ہیں۔

موت تمام لذتوں کو ختم کردیتی ہے:

رسول النُّدسلي النُّدعليدوسلم عقرمايا:

(اکثروا من ذکر ها زمر اللذات الموت) (ترمذی) تَوَجَمَدُ: "موت جوتمام لذتوں کو پکسرختم کردینے والی ہے اس کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرو۔"

بہت کشرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ گناہوں پر اکسانے والی چیز نفس کی لذخیں ہیں بیدانسان کو تباہ کردیتی جیں اس لئے فرمایا کہ موت ایسی چیز ہے کہ تمام تر لذتوں کو ختم کردے گی اس لئے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، یاد کرنے کا بیہ مطلب نہیں کہ سبتی پر من کن کر پڑھتے رہیں، وظیفہ بنائیں موت موت موت موت بلکہ اس کا مطلب بیست کہ بھی سوچا کریں، چوہیں محفظ جن کم از کم ایک باردات کوسونے سے پہلے بستر پر لیٹے بی فورا فیند آ جاتی ہے واللہ تعالی کے سامنے چیش ہونا ہے۔ بعض پر لیٹ کرسوچا کریں کہ ایک دوز مرنا ہے، اللہ تعالی کے سامنے چیش ہونا ہے۔ بعض پر لیٹ بی فورا فیند آ جاتی ہے تو لیٹنے سے پہلے بیٹ کر کچھ تھوڑی

دریسوچ لیا کریں، بیمطلب ہے موت کو یاد کرنے کا۔

موت سب سے بڑا واعظ:

دوسري حديث مين فرمايا:

﴿ كفي بالموت، واعظا ﴾ (طبراني)

یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر فکر آخرت پیدا کرنے کے لئے موت کی یاد کانسخہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لئے موت کا تصوریا موت کودیکھنا بہت کافی ہے۔

دنیا میں بڑے بڑے واعظ لیمی نفیجت کرنے والے ہیں، بہت سے انسان بھی لوگوں کونھیجت کرتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں ہونے والے حوادث و واقعات بھی نفیجت کا ذریعہ ہیں، سب چیزیں انسان کونھیجت کرتی ہیں سدھر جاؤ، سدھر جاؤ بہت چیزیں انسان کونھیجت کرتی ہیں سدھر جاؤ، سدھر جاؤ بہت چیزیں نفیجت کرنے والی ہیں۔ آپ صلی اندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت کو یا درکھا جائے تو کسی اور نفیجت کی ضرورت ہی نہیں: کفی بالموت واعظا۔ موت نفیجت عاصل کرنے کیلئے کافی ہے، یہ یا درکھا جائے کہ ایک دن مرنا ہے۔

۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کہاں ، جارہا ہے کدھر دیکھتا ہے جدھر جارہے ہیں نظر بھی ادھر ہی رہنی جاہئے ورنہ کسی چیز سے نگرا کریا کسی کھڈے میں گرکر ہلاک ہوجائے گا،موت سے خلات نہ آنے یائے۔

#### دوست كاانتظار:

حضرت ابوبكروضى الله تعالى عنه كاشعر - مصبح فى اهله عمل الموئ مصبح فى اهله والموت ادنى من شراك نعله

عرلی میں صبح کے وقت ایک دوسرے کو کہتے ہیں: صبحك الله بالحير۔ آب لوگ کیا کہتے ہیں: گڈ مارنگ۔ اپنی زبان تو مسلمان نے سیکھی ہی نہیں ، تھوڑی بہت جو سیمی تو وہ بھلادی انگریز کے عشق میں۔عرب میں کہتے ہیں: صبحك الله بالخير يا: صباح الخير الله تعالى تيرى صبح خيريت يرس، شام موتى بتو كتے ہیں: مساء الحدور الله تعالى تيرى بيشام خبريت ہے گزاري، ايسے دعائيں ویتے ہیں اور جو بھکئے سر کے بنیجے لے کرسوتے ہیں ان پراس طرح کے دعائیے کلمات الکے ہوئے ہوتے ہیں: صبحك الله بالخير- تيري صبح خيريت سے ہومائ، مسى تكيد برنكها موتاب نومه الواحة - آرام كي نيندسوجائين - ايك بار مدينه منوره میں مجھے بیان کے لئے کہا گیا وہیں اس مجکس میں پچھ دریآ رام کیا وہاں جو تکئے رکھے ہوئے تھے ان برای طرح کی رعائیں لکھی ہوئی تھیں، بیان ای برشروع ہوگیا کہ ہزاروں دعائیں لیتے دیتے رہیں جب بہنے کمیا دوست، دوست کون ہے؟ "ملک الموت '' ملک الموت بہت بڑا دوست ہے جو دوست کو دوست سے ملادے وہ کتنا بڑا دوست ہوگا؟ اللہ کے بندے کومسافر خانے سے نکال کروطن اصلی میں پہنچادے، اللہ کے بندے کواللہ سے ملادے وہ کتنا بڑا دوست ہے، وطن آخرت کا شوق ایسار ہے کہ ملک الموت کا انتظار رہے کہ کب تشریف لائیں سے اور جب تشریف لائیں تو کہیں ارے دوست! بہت دیر ہے تشریف لائے ہم تو تیرا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو نے بہت انظار کروایا۔

۔ کاٹے نہیں کٹا تیری فرقت کا زمانہ ہوتی نہیں اب شام جو مر مر کے سحر کی ہوتی نہیں اب شام جو مر مر کے سحر کی پھٹکنا ہوں شب و روز پڑا بستر غم پر ہوتی ہے بری ہائے گلی آگ جگر کی اللہ تعالیٰ کی محبت الیمی غالب رہے، ایمی غالب رہے کہ ایک ایک ایک ایک لیے پہاڑ گگے

جس کوالی کی ہوگی اس کا تو پیرحال ہوگا۔

۔ کائے نہیں کتا تیری فرقت کا زمانہ ہوتی نہیں اب شام جو مر مر کے سحر کی

اس كے سامنے جب ملک الموت آئيں سے تو وہ كتا خوش ہوگا؟ زندہ رہنے كى تمنا ہوتو اللہ تعالى كے دين كى خدمت كے لئے، وطن آخرت بنانے كے لئے بمجبوب كى ياد جب تر پائے ، پريثان كرے كددير ہورى ہے، وطن كى ياد ستانے كے تو بحر تسلى كى ياد جب تر پائے ، پريثان كرے كددير ہورى ہے، وطن كى ياد ستانے كے تو بحر تسلى كے لئے ہو دعاء ہے : يا اللہ! تيرى دضا كے لئے ، پري اور كام كرنے كے لئے ، وطن آخرت بنانے كے لئے ، پري اور سامان مہيا كرنے كے لئے جو لمحات ل جائيں وہ فراق كے لئے اور كام سے اس جائيں وہ فراق كے لئے اور اشت كريں محاس لئے كہ تيرى رضا ميں ترقى ہورى ہے۔

- اگرچه دور افخادم بدین امید خرسندم که شاید دست من بار دگر جانان من میرد

دور تو بین مرتسلی موری ہے کہ یا اللہ ایمی نہ کی دن تو بلای کے گا، دور مونے سے پریشانی تو بہت موتی ہے کہ کہ بہنچیں کے مربیسوج کرتسلی موجاتی ہے کہ انشاء اللہ تعالی جائیں گے، وہ محبور ہے گا تو نہیں اور جب تک محبور ہے ہوئے ہے تو اس وقت تک تیری رحمت یہ ہے کہ تیری رصا کے اسباب اور زیادہ طبع جائیں اور زیادہ اور نیادہ اور زیادہ اور نیادہ نیادہ اور نیادہ نیادہ اور نیادہ اور نیادہ نیادہ اور نیادہ اور نیادہ اور نیادہ نیادہ اور نیادہ نیادہ اور نیادہ نیادہ نیادہ نیادہ اور نیادہ نیادہ

ب جینا جاہوں تو کس مجروے پر زندگی ہو تو بر در محبوب

زندگی ہوتو آخرت بنانے کے لئے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ترتی کے لئے ہو اگر ایسانہیں تو پھرزندگی سے موت بہتر ہے۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر بنار ہاتھا۔

> <sup>م</sup> كل امرئ مصبح فى اهله والموت ادنى من شراك نعله

تَنْ الْمِيْمَةُ وَ مُرْفِض روزانه مِن كولوكول سے دعائيں ليتا ہے اور موت اس كے جوتے كے تتے سے بھی زیادہ قریب ہے۔''

ا ماحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ینفد و النعیم یزول واذا حملت الی القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول

اے دوست! دنیا کے بیش ونشاط میں پڑ کر دھوکے میں جنلا نہ ہوجانا، اس لئے کے دندگی ایک دن ختم ہوجائے گی اور بیش وعشرت کا بیسارا سامان تمبارے ہاتھ سے چمن جائے ، یہ چیزیں اول تو دنیا میں بی تمبارا ساتھ چھوڑ دیں گی، اگر رہ بھی گئیں تو زیادہ سے ڈیادہ موت تک رہیں گی، موت آتے بی دنیا کی ہر چیز چھوٹ جائے گی۔ جب تم قبرستان کی طرف کوئی جنازہ لے کر چلوتو چلتے ہوئے سوچتے جایا کرو کہ کسی روز ہمیں بھی لوگ یونی اشاکر لے جائیں ہے۔

# فانى چيزول كى محبت مصيبت:

جن چیزوں کی محبت میں آگر اپنے محبوب حقیقی کو ناراض کردہے ہیں وہ ساری بے وفا ہیں، فانی ہیں، محبت تو اس محبوب سے رکھنی جا ہے جو ہمیشدرہے والا ہے۔

م عثمهائ کزیئ رنگے بود عشق نبود عاقبت نگے بود مشق بود عاقبت نگے بود مشق بامرده نباشد پائیدار مشق را با حی با تیوم دار

د نیوی چبل پہل کی وجہ سے، رنگ وروخن کی وجہ سے، زیب و زینت کی وجہ سے جو مجبتیں ہوتی ہیں وہ عشق نہیں عنقریب موت آئے گی تو پا چل جائے گا کہ بیاتو

ساری کی ساری مصیبت ہے مصیبت۔

۔ عشق بامردہ نباشد پائیدار عشق را باحی با قیوم دار مردہ سے عشق کتنی بڑی حمافت؟ مرنے دالی چیزوں سے فانی چیزوں سے عشق و محبت کس کام کی؟

۔ اربے یہ کیاظلم کردہا ہے کہ مرنے والوں پہ مردہا ہے
جو دم حیوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے
یہ خود بھی فانی اور جن چیزوں کے عشق میں مرا جارہا ہے وہ بھی فانی اس لئے
فر مایا کہ جی و قیوم کے ساتھ محبت بیزا کرو، محبت کے لائق تو بس وہی ہے۔
مر مایا کہ جی و قیم سے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں
وہی تو ہے جو بمیشہ بمیشہ رہنے والا ہے، محبت کرنے والا اور محبت کی قدر کرنے
والا ہے اس کے ساتھ محبت قائم سے بخے۔
والا ہے اس کے ساتھ محبت قائم سے بخے۔

دوسرول کی موت سے عبرت حاصل کریں:

کسی کی موت کی خبرسیں تو اپنی موت کوسوج کرفکر آخرت پیدا کریں۔

واذا سمعت بھالک فتیقنن

ان السبیل سبیله فتزود
دنیا میں کہیں بھی کسی جانے والے کی خبر سننے میں آئے تو اس کی موت پرغم
کرنے کی بجائے عبرت حاصل کریں کہ جہاں وہ گیا ہمیں بھی جاتا ہے کسی بھی مرنے
والے کی خبر سننے میں آئے تو یقین کرلویقین لیمنی اس یقین کا استحضار کرلو، بات دل
میں اتارہ عبرت حاصل کرو کہ جہاں وہ جارہا ہے وہی معاملہ موت کا تیرے ساتھ بھی

پیش آنے والا ہے، ملک الموت تخفے کئی حال میں بھی جھوڑے گانہیں۔ حضرت سعدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

ب خبرے بکن فلال و غنیمت شار عمر زال پیشتر که باتگ برآید فلال نماند

اس سے پہلے کہ لوگوں میں تیرے بارے میں یہ بات چلے کہ فلال مرکیا، اس سے پہلے پہلے آخرت بنانے کی تیاری کرنے، ول سے خفلت کے پردے ہنائے، اپنے مالک کوراضی کرلے، اپنی نفسانی خواہشات کا علاج کرلے ورنہ جب وہ وقت آگیا کہ لوگ کہنے گئیس کہ فلال مرکیا تواس کے بعد تیرا کیا ہے گا؟ پھر تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگئی، ایل وقت کوغنیمت سمجھ۔

۔ آگ جنازے پر میں گزرا اور حسرت سے کہا میں بھی مل لیٹا آگر یہ اور جیتا آیک ون بولی مایوی ارے نادان! جب آجاتی ہے موت ایک وم بھی زندگی مشکل ہے کیما آیک ون

رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں ہیے ہی ہتی ہے تھنا میں ہیں ہیکہتی ہے تھنا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کیا کریں۔

میں ہوں اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے خوب ملک روس اور کیا سرزمین طوس ہے خوب ملک روس اور کیا سرزمین طوس ہے شرعی حرمیسر ہو تو کیا عشرت سے سیجئے زندگی

اس طرف آ واز طبل ادھر مدائے کوں ہے صبح سے تا شام چانا ہو مے گلوں کا دور شب ہوئی تو ماہروہوں سے کنارو ہوں ہے شخ تی عبرت یہ ہوئی اگ تماشا میں تھے ہوئی دکھاؤں تو جو قید آ زکا مجوں ہے ہی گلوں کی طرف میں گئے میں مجلہ کی کیارگی مور غریباں کی طرف جس جگہ جان تمنا ہر طرح کا ہوں ہے مرقدیں دو تیمن دکھا کر کئی کہنے جھے مرقدیں دو تیمن دکھا کر گئی کہنے جھے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیاؤں ہے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیاؤں ہے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیاؤں ہے ہے کہ جاہ وحشمت دنیا ہے آ ج

## دنیائے مردار کے عاشقوں کا حال:

آن کل اوگوں میں بیرونی ممالک جانے کا شوق بہت ہوگیا ہے کیا سوچتے ہیں؟
امارات جائیں کے، سعود بیہ جائیں کے، مدینہ کا عشق کینچے لئے جارہا ہے، مرجاؤں مدینے کی خاک میں پیوند ہوجاؤں اور روضہ مبارک کی گرد و غبار کا سرمہ بنالوں، مدینے کی خاک میں پیوند ہوجاؤں اور روضہ مبارک کی گرد و غبار کا سرمہ بنالوں، مدینے کی ہوا بالوں کی منظمی بن جائے اور مکہ میں جاجا کر طواف کروں، و ہیں مرجاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو قریب دینے والی یا تیں ہیں۔

ا بی حقیقت کوخوب مجمعتا ہے کہ بیہ جذبات کا اظہار تو اوپر اوپر سے ہے اصل میں مال کمانے جارہا ہے، مجمد نوچھے ریالوں پر ریال جو ٹیکارہا ہے تا ریال مجمد نہ پوچھے ریالوں پر ریال جو ٹیکارہا ہے تا ریال مجمد نہ پوچھے ریال کمانے جارہاں کی جمع ریال رائد تعالی لطیفے کے طور پر رال کی جمع ریال بتاتے ہیں۔ جامع )

### عمرة متقبلة:

ایک بار میں ریاض کے مطار پرامیگریشن کی قطار میں کھڑا ہوا تھا ایک افسرخود ہی میرے پاس جلے آئے اور بڑے جوش سے کہنے لگے:

(عمرة متقبلة)

تَوْجَعَنَ: "الله تعالی آپ کا عمره قبول فرمائیں۔" بس ان کا اتنا کہنا تھا میری محبت کوشہ آگئی۔

۔ نظر نظر سے جو ککرا ممی تو کیا ہوگا مری محبت کو شہ آئی تو کیا ہوگا میں نے عربی کے دو تین عشقیہ اشعار پڑھ دیتے تو انہوں نے انجیل کرزورہے

کیا:

"زد\_\_\_اورسائے''

مں نے کہا کر میک ہے سنتے جائے جب میں نے بداشعار پڑھے۔

على بربع العامرية وقفة يملى على الشوق والدمع كاتب ومن ديدنى حب الديار الاهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب

محبوب کے مکان پر جاکر چکر کا ثنا میری عادت بن چکی ہے اور جب وہاں جاتا ہوں تو محبوب کی نشانیوں کو دیکھ کرشوق پچھ تکھوا تا ہے اور میرے آنسو لکھتے ہیں تو وہ افسر پڑے تعجب سے کہتے ہیں:

''الدمع یکتب؟ ۔۔۔۔کیا آ نسوبھی لکھا کرتے ہیں؟'' میں نے کہا: "ایودموعی نکنب -- ہاں میرے آنسولکھتے ہیں۔" اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ بیہ جو اتی لمبی لمبی قطاریں ہیں ان میں عمرہ کرنے والے صرف آپ ہیں باقی سب کمانے جارہے ہیں۔ بیہ ہے ریاض میں امیگریشن کے ایک افسر کا تبھرہ۔

مدیندمنورہ میں ایک قاری صاحب ہیں انہوں نے مجھے یہاں کے اسک شخص کا خط وکھایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ مجھے مدینے میں بلالیں پھراس میں عشق ومحبت کے اشعار لکھے ہوئے تھے، ایسی ایسی باتنیں کہ مدینے میں رہ جاؤں پھر مدینے ہی کی مٹی میں پوند ہوجاؤں، آپ مجھے ضرور بلالیں اور میرا نام استعال کیا کہ اس کامرید ہول، آپ کا پیر بھائی ہوں۔ قاری صاحب نے مجھے خط دکھایا اور یو چھا کہ اسے بلالوں، میں نے کہا کہ اس خط پر آپ میرے حوالے سے اسے لکھتے کہ میں نے انہیں خط دکھایا تھا تو انہوں نے یہ جواب تکھوایا ہے کہ چلومحاذیر تین چلے لگا کر آؤ، اس کے بعد قاری صاحب سے بات کرنے کی بجائے مجھ سے بات کریں پھر میں ہے بتاؤں گا كه ابھى تھھ سے اور مطے لگوا تا ہول يا مدينه بھيجنا ہوں، بس پھركوئى جواب نه ملا خاموش،معلوم نبیں کہاں چلا گیا شایدوہ بین کر کہ محاذیر جانا بڑے گا بہلے ہی مرکبا ہو، محاذ کا نام س کرخوف سے جان نکل رہی ہے اور مغربی ممالک کی محبت میں مرے جارے ہیں بس کسی طرح ویزا مل جائے امریک کا، کینیڈا کا، انگلینڈ کا، فرانس کا، آسٹریلیا کا اسعود بیکا امارات کا ، بہت سے لوگ ان سے یمیے لے لے کر کھا جاتے ہیں پھروہ نہ دیزا دیتے ہیں نہ یہے دیتے ہیں پھر بھی مرے جارہے ہیں وظیفے یو جھتے پھرتے ہیں، ملک سے باہر جانے کی الی الی امنگیں دلوں میں اٹھتی ہیں ان لوگوں کا خیال ہے کہ یا کتان میں کوئی اور اللہ ہے اور بیرونی ملکوں میں کوئی دوسرا اللہ ہے، مرے جارہے ہیں کہ باہر جا کر زیادہ سے زیادہ مال کمائیں، فلاں ملک میں خوب آ مدنی ہے، فلال ملک میں نوکری بہت الجھی مل جائے گی، نکلونکلو یہاں سے، یہاں کا تو معیار زندگی بہت پست ہودوس ممالک کا معیار زندگی باند ہے۔

خوب ملک روس اور کیا سرز مین طوس ہے

خوب ملک روس اور کیا سرز مین طوس ہے

طوس تو اب دنیا میں شاید ہے نہیں، ہوسکتا ہے کہ اس ملک کا نام بدل گیا ہو جھے

معلوم نہیں، رہ گیاروس تو اس مجاہدین نے چنے چہوادئے۔

کل روس بکھرتے دیکھا تھا اب انڈیا ٹوٹا دیکھیں گے

ہم برق جہاد کے شعلوں سے امریکا جلتا دیکھیں گے

انشاء اللہ تعالی، روس کو چنے چہوادئے امریکا انظار کررہا ہے، بہت ہی انظار

ہم انشاء اللہ تعالی، روس کو چنے چہوادئے امریکا انظار کردہا ہے، بہت ہی انظار

ہم اریکا جوانے کے لئے مرے جارہے ہیں کہ مجاہدین اب پہنچ، اب پہنچ، ونیا کے عاشق امریکا جانے کے لئے مرے جارہ ہے۔

کل ہوں اس طرح سے ترغیب دیتی تھی جھے
خوب ملک روس اور کیا سرزین طوس ہے
ارے کہیں باہر نکلو باہر کہیں روس میں ہنچو، طوس میں ہنچو، امریکا میں ہنچو،
انگلینڈ میں ہنچواورامارات تو بہت بی قریب ہے۔ کی نے بتایا کہ جولوگ دوبئ میں انگلینڈ میں ہنچو، طوس میں کہنچو، طوس میں ہنچو، امریکا میں ہنچو، انگلینڈ میں ہنچواورامارات تو بہت بی قریب ہے۔ کی نے بتایا کہ جولوگ دوبئ میں رہیج ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبئ کو پہنے لگ جائیں، کتا اٹھااٹھا کر جہاز وں کے جہاز بحر بحر کر لے جائیں۔ جہاز بحر بحر کر لے جائیں۔ کہن بار بم عمرے سے واپسی پر جہاد کے ایک اہم کام کے لئے دوبئ میں اتر میے، ایک بار بم عمرے سے واپسی پر جہاد کے ایک اہم کام کے لئے دوبئ میں اتر میے، وہاں سے جب یہاں کراچی ایئر پورٹ پر پہنچے تو یہاں امیگریشن کا عملہ دوبئ سے آنے والے وہاں سے جب یہاں کراچی ایئر پورٹ ہوتے ہیں چھے نہ پاوگ دوبئ سے آنے والے سامان کو دکھے دوبئ سے جہاز آئے گا کہیں ان کا وزن کی گی کلو بردھ جا تا ہے، بیگم بھی کہتی ہوگی کہ دوبئ سے جہاز آئے گا کہیں ان کو چھوڑ نہ دیجے گا۔ ہم

جب ان کے قریب سے گزرر ہے تھے تو ایک نے بلالیا خوتی سے چہرہ کھلا ہوا ہا چھیں پھٹ رہی تھیں اور مندرال سے بھرا ہوا ، میز پر خوشی کی مستی سے بہت زور سے ہاتھ ہار کر بریف کیس رکھنے کا اشارہ کیا ، بڑا خوش ہور ہاتھا، بیں نے کہا و کھے لیں کچے بھی نہیں ہے ، وہ بہت پریشان ہوا پھراس کو میری بات پریفین آگیا کہ ان کے پاس کچے بھی نہیں ہے ، وہ بہت پریشان ہوا پھراس کو میری بات پریفین آگیا کہ ان سے تو پچھے ملے گانہیں نہیں ہے ، کہنے لگا اچھا اچھا جائے ، اس کا مطلب میتھا کہ ان سے تو پچھے ملے گانہیں اور ان کا سامان و کیھنے میں دو تین منٹ لگیں کے تو دوسرے جو بڑے برے برے مرفے ہیں ان کا سامان و کیھنے میں تا خیر ہوجائے گی ، اپنا اثنا بڑا نقصان کیے کریں اس لئے ہیں جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں جائے گی ، اپنا اثنا بڑا نقصان کیے کریں اس لئے ہمیں جائے ہیں جائے ہیں جائے گی ، اپنا اثنا بڑا نقصان کیے کریں اس لئے ہمیں جائے ہیں جائے ہیں جائے گی ، اپنا اثنا بڑا نقصان کیے کریں اس لئے ہمیں جائے ہیں جائے ہیں جائے گی ، اپنا اثنا بڑا نقصان کیے کریں اس لئے ہمیں جائے ہیں جائے ہیں جائے ہوں جائے گی ، اپنا اثنا بڑا نقصان کیے کریں اس لئے ہمیں جائے ہوں جائے گی ، اپنا اثنا بڑا نقصان کیے کریں اس گے ہمیں جائے ہوں جائے گی ، اپنا اثنا بڑا نقصان کیے کریں اس گور ہے ہمیں جائے ہوں جائے گی ، اپنا اثنا بڑا نقصان کیے کریں اس گا

# ۔ کل ہوں اس طرح سے ترغیب دی تھی مجھے خوب ملک روس اور کیا سرزمین طوس ہے

ارے جاؤروں ہیں، طوس ہیں، دوئی ہیں، مقط ہیں، بحرین ہیں، ارے فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ۔ اگر خود آپ لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا تو اپنے اردگر د دوسروں کے بارے ہیں تو سنتے ہی رہتے ہوں کے پیموجرت حاصل کیا کریں۔ یہ ہوس کے بندے جب کہیں باہر جانے لگتے ہیں تو بیگم سے کہتے ہیں کہ میں تو باہر جارہا ہوں لیکن ابھی آپ کو لے جانے کا انتظام تو نہیں ہو سکے گا آپ اکیلی کیے رہیں گی؟ وہ کہتی ہے نہیں نہیں آپ ضرور جائیں کوئی پروانہیں، بیگم کو مال سے آتی محبت آتی محبت کہ دین جائے، عزت جائے، داحت جائے، ہرتم کا سکون جائے کوئی بات نہیں، میں اکیلی رہ جائے ہوں گی راحت جائے، ہرتم کا سکون جائے کوئی بات نہیں، میں اکیلی رہ جائے ہوں گی نول گی ہاں داجا جائیں، آرام سے جائیں، کوئی فکر نہ کریں، یہاں بہت ہیں سنجا لئے والے آپ تو بس کما کما کر لائیں، پیسا جا ہے چیرا۔

۔ مر میسر ہو تو کیا عفرت سے سیجئے زندگی اس طرف آ واز طبل اودھر صدائے کوں ہے مبح سے تا شام چل ہو سے گل کوں کا دور شب ہوئی تو ہاہروہوں سے کنارہ ہوں ہے
سنتے ہی عبرت یہ بولی اک تماشا میں کھے
چل دکھاؤں تو جو قید آز کا محبوں ہے
لے کئی کیبارگی گور غریباں کی طرف
جس جگہ جان تمنا ہر طرح ہایوں ہے
مرقدیں دو تین دکھلا کر گئی کہنے مجھے
یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیاؤی ہے
یہ چھے تو ان سے کہ جاہ وحشمت دنیا ہے آج

الله تعالى كى عطاء كرده توقيل كے عبرت كى بات سامنے آ جاتى ہے، موس نے تقریر کی که فلاں ملک میں چلو، فلاں ملک میں چلو، بیرانگلینڈ وغیرہ میں جا کر بیت الخلام کی صفائی یا ہوٹلوں وغیرہ میں برتن ورتن ما نجھتے ہیں، وہاں ایسے ایسے کام کرتے میں اور یہاں آکر کہتے ہیں انگینڈے آئے ہیں انگینڈے، امریکا ہے، کینیڈا ہے اور وہاں ہوٹلوں میں برتن ما جھتے ہیں۔ ہوں نے تقریر کی کہ چلو کماؤ چلو کماؤ معیار زندگی بلند کرو، اتنا کماؤ که باکستان میں جاکرخوب جائیدادی خریدی، بہت بری بلڈنگ بنائیں۔ جب اتنا کمالے کا تو بھر دوسری شادی کا سونے کا وہ پہلی جس نے کہہ كبهكر كمانے كے لئے بيجا اس كوكہتا ہے كه تو بوزهى موكى، اب ميں دوسرى شادى كرول كا بلكه بهت سے تو وجيل باہر بى دوسرى شادى كريستے بيل اور بہلى بيوى چين **جلاتی رہ جاتی ہے، اس لئے خواتین کونعیست کرتا ہوں کہ شوہروں کو زیادہ کمانے کے** کئے مت بھیجا کرو، وہ جب زیادہ کمالیتا ہے تو پہلی بیوی کوچھوڑ دیتا ہے یار کمتا بھی ہے . تواس کوخادمد کی حیثیت سے رکھتا ہے پھر دوسری شادی پھر تیسری پھر چوتھی، جار جار شادیال کرلیتا ہے، بیمورتی مال کی ہوس میں خود بی اسے سرمصیب ڈالتی ہیں۔ ی چیں ہے اجرت پرکی کا تھی کا منکا اٹھا کر لے جارہا تھا اور ساتھ ساتھ سے چین چیں ہے اجرت پرکی کا تھی کا منکا اٹھا کر اس کی تجارت میں ترتی ہوگ تو مرغیاں پھر ترتی کر کے بحریاں پھر گائے ، جمینس، اون، گھوڑے وغیرہ ، پھر شادی کروں گا، اس سے بچے پیدا ہوں گے وہ جھے سے چینے مائلیں گر تو ہاتھ کو جھنگ کر کہوں گا، ہٹو پرے، بیسوچتے ہوئے ہاتھ کو ایسا جھنکا دیا کہ منکا گر کر ٹوٹ گیا، مالک کہوں گا، ہٹو پرے، بیسوچتے ہوئے ہاتھ کو ایسا جھنکا دیا کہ منکا گر کر ٹوٹ گیا، مالک نے کہا کہ اگر کہیں تو پھسل کر یا خوکر کھا کر گر تا اور منکا ٹوٹ جا تا تو تو معذور تھا، تو نے کہا کہ آگر کہیں تو پھسل کر یا خوکر کھا کر گر تا اور منکی کی قیمت نکالو۔ شخصی جلی نے کہا کہ آپ کا تو ایک منکا تی گیا، جبکہ میرا تو سارا کنہ ہی تباہ ہوگیا۔ ایسے ہی بیہ باہر جانے آپ کا تو ایک منکا تی گیا، جبکہ میرا تو سارا کنہ ہی تباہ ہوگیا۔ ایسے ہی بیہ باہر جانے والے ہیں، بالکل ایسے بیسوچتے ہیں کہ فلاں جگہ جائیں گے پھر فلاں جگہ جائیں گے بیں وہ بھی خرج کر لیتے ہیں پھر خالی ہاتھ والی آ جاتے ہیں، یہاں آ کر بھیک ما تکتے ہیں۔ خرج کر لیتے ہیں پھر خالی ہاتھ والی آ جاتے ہیں، یہاں آ کر بھیک ما تکتے ہیں۔

## ہوں نے برباد کرویا:

انسان کو ہوں نے تباہ کر دیا۔

۔ صبح تا شام چتنا ہو ہے گل کوں کا دور شب سب ہوئی تو ماہروہوں سے کنارو ہوں سنتے ہی عبرت یہ بولی اک تماشا میں کجھے جل دکھاؤں تو جو قید آز کا محبوں ہے

"آ ز" حرص کو کہتے ہیں۔ عبرت بولی کہ تجھ پرحرص وہوں سوار ہوگئی وہ تجھے ایسے مخفدے لگائے جاتے ہیں، ارے ہوئ کے ایسے مخفدے لگائے جاتے ہیں، ارے ہوئ کے بندے! تو ادھر آ کچھ میری بات بھی من لے، ہوں نے تو تجھے یہیں بستر پر لیٹے لیٹے میاری دنیا کی سیر کروادی، میں تجھے پکڑ کر ساتھ لے چلوں گی۔

## ۔ لے گئی کیبارگ گور غریباں کی طرف جس جگہ جان تمنا ہر طرح مایوں ہے

دنیا میں انسان آرزوؤں اور تمناؤں کے سہارے جی رہا ہے کہ یہ ہوجائے، وہ ہوجائے، وہ ہوجائے، وہ ہوجائے، وہ ہوجائے اور وہ کرنا ہے، ان جھوٹی تمناؤں کا انجام ویکھنا ہے تو ذرا قبرستان چلے جاؤ ساری حسرتیں، تمنائیں اور آرزوئیں فاک میں ملی ہوئی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ عبرت پکڑ کر مجھے قبرستان لے گئی۔

۔ مرقدیں دو تین دکھلا کر گئی کہنے مجھے ۔ یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیکاؤس ہے

سکندر، دارا اور کیکاؤس میرسب کے سب مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ بڑے برے ناموراورمشہور بادشاہوں کی قبریں دکھا کر کہنے گی کہ بیسکندر ہے، بیدارا ہے، بید کیکاؤس ہے۔

۔ پوچھ تو ان سے کہ جاہ وحشمت دنیا ہے آج سچھ بھی ان کے پاس غیراز حسرت وافسوس ہے

یا لفظ بھمت ہے لوگوں نے کہنا شروع کردیا کھمت پھر نام رکھنا شروع کردیا کھمت کی اور نام رکھتے ہیں عابد علی 'علی کی عبادت کرنے والا' عابد حسین 'حسین کی عبادت کرنے والا' عابد حسین 'حسین کی عبادت کرنے والا' حشمت تو ہوئی چاہئے صرف اللہ کی، دین کی، نام رکھتے ہیں حشمت علی 'علی کی حشمت' اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تھوڑی کی عقل دے دیں تھوڑی کی، کمسمی یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے صفر اعشاریہ صفر صفر ایک فی گرام عقل ایک کروڑ روپے میں مل جائے تو میں وہ بھی خرید کرایے احقوں کو بلا دیتا، سب کو عقل دے دیتا، اس پر بیسوال ہوگا کہ اتن تھوڑی کی عقل سب کو کیسے بلاؤں گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چائے میں گھول گھول کر بلادوں گا، چائے کے تو لوگ عاشق ہیں نا، جواب یہ ہے کہ چائے میں گھول گھول کر بلادوں گا، چائے کے تو لوگ عاشق ہیں نا، ہروہ چیز جونقصان کرتی ہے آج کا انسان اس کا عاشق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہروہ چیز جونقصان کرتی ہے آج کا انسان اس کا عاشق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

عذاب ہے، چائے کی پیالی میں اس تھوڑی سی عقل کو گھول کر ایک بہت بڑی سی دیگ میں ڈال دوں گا پھر پیالیاں بحر بحر کرسب کو بلا دوں گا۔

> ۔ پوچیو تو ان سے کہ جاہ وحشمت دنیا ہے آج سچیمجی ان کے پاس غیراز حسرت وافسوس ہے

ذراان سے پوچھوا تہاری تمناؤل سے بردھ کران کی تمنائیں تغییں۔اس زمانے کے بادشاہوں کو آج کل کے کسی صدر یا وزیر پر مت قیاس کیجئے، بہلوگ ان کے سامنے بونے ہیں، آج کا برے سے برا صدر بھی اس زمانے کے چھوٹے سے چھوٹے بادشاہ سے بھی جھوٹا ہے، بہوہ بادشاہ تھے جن کی آ دھی آ دھی وی دنیا پر حکومت تھی بلکہ بعض نے تو پوری دنیا پر حکومت کی۔ عبرت بولی ان بادشاہوں سے پوچھوا انہوں فیلم بھی مناؤل اور آرز وؤل کے کیے کیے کی تھی کرر کھے تھے کین موت نے آکر سارے محل زمیں بول کو رہے کا کہ میں ملادیا۔

بہاں میں میں عبرت کے ہر سونمونے گر تجھ کو اندھا کیا رنگ و ہو نے کہمی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے گلہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے گلہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے نہ دلدارہ شہرہ جوئی رہے گا نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہے گا تو ذکر کوئی رہے گا تو ذکر کوئی رہے گا جو ذکر کوئی رہے گا

یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے طبے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے کیسے کمیں ہوگئے لامکاں کیسے کیسے زمیں کھا مئی آساں کیسے کیسے نشی کھا مئی آساں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے

یہ زمین بڑے بڑے آسانوں کو کھاگئی، بڑے بڑے آسان، شجاعت و بہادری کے آسان، شجاعت و بہادری کے آسان، مال و دولت کے آسان، علم وعقل اور فنون و ہنر کے آسان، حسن و جمال کے آسان، دنیا میں جتنے کمالات کا آپ تصور کرسکتے ہیں کرلیں ان تمام با کمال لوگوں کوز مین کھاگئی۔

# موت كاوفت معلوم بين:

یہاں کراچی میں ایک بہت مشہور ڈاکٹر صاحب سے، اول نمبر شار ہوتے سے۔

یہ بہت مدت کی بات ہے عبرت کی با تیں جھے یاد رہتی ہیں، پھر عمر بھی لمبی ہوگئی تو
عبرت کے واقعات بہت سامنے آتے ہیں، اللہ تعالی برکت عطاء فرمائیں، ان لمحات کو
قیمتی بنادیں، زیادہ سے زیادہ فکر آخرت عطاء فرمائیں۔ آخرت بنانے کے لئے زیادہ
سے زیادہ اسباب عطاء فرمادیں۔ جب اللہ نے اتنی لمبی عمر دے دی تو اتنی تو ہوجائے
کہ میری حیات میں امریکا فتح ہوجائے اور ساری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوجائے،
میرے لئے یہی دعاء کیا کریں، آیک بی تمنارہ گئی ہے ایک بی تمنا۔

میرے لئے یہی دعاء کیا کریں، آیک بی تمنارہ گئی ہے ایک بی تمنا۔

ہر تمنا دل سے رخصت ہوگئ

ہرتمنادل سے رخصت ہوگئی، صرف ایک ہی تمنارہ گئی کہ میری حیات میں امریکا فتح ہوجائے، اب تو گرمی کا موسم بھی آ رہا ہے، گرمیوں میں کراچی میں سیب نہیں ملتے، واشکشن کے سیبول کی ضرورت چیش آ رہی ہے، اللہ کرے کہ مئی کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے امریکا فتح ہوجائے، وہیں جا کر آپ لوگوں کو بھی سیب کھلاؤں گا کچی بات ہے مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کرتا ہوں ایسے او پر او پر سے نہیں کہدرہا، فتح ہوجائے تو جس باغ سیب کے سیب کھلاؤں گا انشاء سے میرے لئے سیب آتے ہیں سب کواس باغ میں لے جا کر سیب کھلاؤں گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

قصہ بتارہا تھا کہ ایک بہت مشہور ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے بارے میں سے معلوم ہوا کہ ایک مرتیض معاینہ کروانے گیا ڈاکٹر صاحب اپنی شاندار کری پر بیٹھے اس كى نبض دېكيرىپ يتصاسى دوران ملك الموت ۋاكٹر صاحب كو بيا، مريض بيشاره عمیا اور ڈاکٹر کا قصہ ختم، کیچھ معلوم نہیں کہ کہ جانے والے ہیں،اس کے باوجود موت ے اتنی غفلت اتنی غفلت ، انٹد تعالیٰ پیچھ عقل عطاء فر مائیں ،عبرت عطاء فر مائیں۔ أيك شخص في حضرت سليمان عليه السلام عصوض كيا كه آج ملك الموت مجه بہت گھور گھور کر دیکھے رہے تھے۔ عام لوگ موت کے فرشتے کوعز رائیل کہتے ہیں بیلیجے نہیں، ملک الموت کا بہ نام نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں، تعویذ اور فتیلے لکھنے والول نے خود ہی گھڑ لیا ہے، حضرت سلیمان علیدالسلام سے عرض کیا کہ آپ ہوا كوتكم ديس كه مجھے مندوستان لے جائے، سليمان عليه السلام نے سوجا كه اگر اس كى موت آئی ہے توبید دنیا میں کہیں بھی چلا جائے ملک الموت چھوڑے گا تونہیں دنیا ہے رخصت ہوتے ہوتے اس کی تمناتو بوری کر ہی دوں، ہوا کو تھم دیا کہ اے ہندوستان پہنجادو۔تھوڑی در بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ،سلیمان عليه السلام نے فرمايا كه جب تحقي اس كى جان قبض كرنے كا تعكم تھا تو ايسے بى قبض كركيتي، يهلي كھور كھوركر بيجارے كو يريشان كيوں كيا؟ ملك الموت نے كہا كہ ميں نظر

عجب سے و کھے رہا تھا، اس نے سمجھا کہ نظر غضب سے و کھے رہا ہوں، میں تو تعجب سے و کھے رہا ہوں، میں تو تعجب سے و کھے رہا تھا کہ مجھے آج اسنے بجے ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنے کا تھم ملا ہے اور یہ یہاں ہے میں بیسوج رہا تھا کہ اسے ہزاروں پرلگ جائیں تو بھی یہاس وقت تک ہندوستان نہیں پہنچ سکتا آپ نے بیمسئلہ کل کردیا وہ آپ کے پاس پہنچا آپ نے ہوا کو تھم دیا اس نے وہاں پہنچا دیا میں اس کی روح قبض کر کے آرہا ہوں۔

#### اولاد:

عبرت کے اسباب میں دوسری چیز اولاد ہے۔ بندشیں لگانے کے باوجود کئے

نچ پیدا ہورہ ہیں، حکومتیں پوری طاقبیں خرج کررہی ہیں کہ نچ پیدا نہ ہوں۔ پچھ
مدت پہلے کہتے تھے" نیچ تین ہی اجھے" ایک دوسال کے اندر پھر بورڈ نظر آنے گئے:
" نیچ دوہی اجھے" اب میں تو باہر نگلتا نہیں شاید کردیا ہو:" بچدا کی ہی اچھا" اور ہوسکتا
ہے کہ بھی کہد یں:" بچدا یک بھی نہ ہوتو اچھا" جورفار چلی آرہی ہے اس سے پچھ بعید
نہیں کہ ایسے کریں، پورا زور لگادیا کروڑوں روپ خرج ہور ہے ہیں کہ نیچ بیدا نہ
ہوں اس کے باوجود دھڑ ادھڑ دھڑ ادھڑ دھڑ ادھر اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں مجاہد بھی تو اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے ہیں نا:

﴿ تُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ لَكَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ لَ ﴾ (٣-٧

میرے اللہ کا کرم و یکھتے والدین نافر مان بے دین اور اولا د جاجا کر اللہ کی راہ میں شہید ہور ہی ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے یو چھتے ہیں کہ ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں گر والدین اجازت نہیں و ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ جہاد پر والدین کو بھی ساتھ لے جائیں، امی تو وہاں بیٹھ کرنفل پڑھ پڑھ کر دعائیں کریں گی اور ہو سکے تو مجابدین کے کھانا بھی پکائیں اور ابوکو ' حجال میلہ' پر بٹھادو، انہیں چہل میلہ نہ ملے عابدین کے کھانا بھی پکائیں اور ابوکو ' حجال میلہ' پر بٹھادو، انہیں چہل میلہ نہ ملے

تومیرے باس آئیں میں دلوادوں کا انشاء اللہ تعالیٰ۔ ہوسکتا ہے کہ کسی مفتی کو یہ خیال پیدا ہو کہ دالدین کی اجازت کے بغیر جہاد ہر جاتا سمجھ نہیں، جس مفتی کو بیرخیال پیدا ہووہ يبلے تو فورا تنن باراستغفار كرے، يەكنابول كا دبال بىكدان كومسائل مجونبيس آت، تین باراستغفار کے بعد پھراگرمسکلہ طل نہ ہوتو مجھ سے یو چھ لے پھر میں بتادوں گا اور اگراستغفار نہیں کریں سے تو مسئلہ بتانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ بھی نا فرمانی کرنے والے کے دل میں اپنے قانون کاعلم عطاء نہیں فرماتے ، استغفار کرلیں اولاً تو الله تعالیٰ خود بخو د نبی ایسے مفتی کے دل کو کھول دیں سے کہ اس میں والدین سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس جہاد میں جواب چل رہا ہے اس کے بارے میں بتارہا ہوں، اگر پھر بھی مسکلہ سمجھ میں نہ آئے تو استغفار کرنے ہے دل میں اتنی صلاحیت تو بیدا ہوئی جائے کی کہ بتانے پر بات مجھ میں آ جائے گی انشاء الله تعالی \_ اولاد کی بات ہوری تھی کہ اللہ تعالی کتنے انسان پیدا فرمارہے ہیں اگر ان کی بندشیں کارگر ہوجا تیں ہے ہیدا ہونے ختم ہوجاتے اور بڑے جہاد کرتے نہیں بے بھی پیدا نه موتے تو جہاد کون کرتا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں که جہاد'' قبال د جال' تک جاری رہے گا، ایک روایت مشہور ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا تگر حديث مين" قيامت" كالفظ تبين حديث من يهي الفاظ مين كه" قمال دجال" تك جاری رہے گا بات ایک ہی ہے صرف الفاظ کی بات کررہا ہوں وجال کے قال کے بعد پھر آ کے جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی ، آخری جہاد اور قمال وہی ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام د جال کے مقابلے کے لئے کریں صے، د نیا کی کوئی بھی حکومت جہاد کو ختم نہیں كريمتى \_سوچے! كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كى پيش كوئى غلط بوسكتى ہے؟ الرحمى كابيد خيال هے كه غلط موسكتى ہے تو وہ اينے ايمان كى خير منائے، دوبارہ ايمان تازہ کرے، استغفار کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔

اولاد کی بات ہور ہی تھی، اولاد کا پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

ارے! اور تو کیا ڈاڑھی منڈے مردوں کے چیٹوں سے بھی اولاد پیدا ہونا شروع ہوگئی ہے، ڈاڑھی منڈوں کے چیٹوں سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی شاید اللہ تعالی مجاہد بنادی، اللہ تعالی پر کیا مشکل بھراس کے آئے بھی اس کی جنٹی تسلیس ہوں اولاد، اولاد کو اولاد قیامت تک سب جہاد کرتے رہیں۔
کی اولاد قیامت تک سب جہاد کرتے رہیں۔

اولاد میں تغیرات، اولاد کا پیدا ہونا، مرنا، پھران کے حالات میں بھی فرق، کوئی صالح کوئی فاسق، کوئی کید، اولاد میں کیسے کیسے تغیرات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشے ہیں:

ولادت كاانجام

ولادت كانجام كوسوچيخ منظم

لدوا للموت وابنوا للخراب برولادت كاانجام موت اور برنتم كاانجام موت اور برنتم كاانجام تخريب ك

۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہرآن رہے

جیے ہی بچے پیدا ہوتو ای وقت سوچ لیا کریں کہ یہ مرے گا۔ ایک شخص نے بتایا کہ جب ہم برتن خریدتے ہیں تو وہیں دکان پر بی برتن اٹھانے سے پہلے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ برتن بھی ٹوٹے گا بھی سے تیار ہوجا کہ بہیں بعد میں اچا تک ٹوٹے پرافسوس کرو۔ ایسے ہی جو بھی بچہ بیدا ہوتو یہ سوچ لیا کریں، یہ سالگر ہیں لگانے والے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہمت پر اللہ کی نافر مانیاں کرنے والے، اللہ کو نادر من کرنے والے یہ ہیں سوچنے کہ جس نے بچہ دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے بلکہ ایک

نہ ایک دن نے لے گا، اس لئے اس نیچ کے آنے کی خوشیاں اس طریقے سے منائیں کہ اللہ ناراض نہ ہو، لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب سال بورا ہوگا تو سالگرہ منائیں گے، جتنے سال اتی موم بتیاں لگاتے ہیں، یہ سالگره نبیس سالگراہے گرا۔ اگر کوئی ساٹھ سال کی عمر لے کر آیا اور ایک سال گزر کیا تو اس كا ايك سال كرحميا يبلي عمرتني ساڻھ سال، اب روگني انسٹھ سال، اس طرح ہر سال دنیا پس رہنے کی مدت ایک سال کم ہوتی جائے گی ،سال تو گررہے ہیں اور بیلوگ فکر آ خرت کرنے کی بجائے، کچھ عبرت حاصل کرنے کی بجائے ناجائز طریقوں سے خوشیال منارہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض اور شیطان کو خوش کررہے ہیں۔ جس طرح اموات میں عبرت کے اسباق میں ای طرح اولاد میں بھی عبرت کے بڑے اسباق ہیں، والدین کو اولا دکی کتنی تمنا ہوتی ہے؟ کتنی آرز وؤں اور تمناؤں کے بعد اولا دملی تو نا فرمان اور نالائق، جس اولاد کی خاطر بیرالله کو ناراض کرتے ہیں اس کا وہال بیریز تا ہے کہ وہ اولاد ان کے لئے عذاب بن جاتی ہے، والدین کوطرح طرح سے تکایفیں پہنچاتی ہے، حتی کہ ایسے واقعات بھی سننے میں آرہے ہیں کہ اولاد نے والدین کولل كرۋالا،اللەنغالىسىكى حفاظت فرمائيں\_

#### ازواج:

پہلے تو صرف ولادت کی سالگرہ ہوا کرتی تھی، اب شادی کی بھی سالگرہ ہونے گئی ہے۔ ذراسو چے! دنیا میں کتنی شادیاں ہو کی گئی شادیاں، ان شادیوں کا انجام کیا ہوا؟ جب میرے بڑے بیٹ کی شادی ہوئی تو حضرت ڈاکٹر عبدائحی رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے، فرمایا کہ جب اولاد کی شادی ہوتو سوچنا چاہئے کہ بھی ہماری بھی شادی ہوئی تھی، میں نے عرض کیا کہ حضرت! اکابر کی برکات ہیں، میں صرف اپنی شادی نہیں سوچ رہا بلکہ میں تو بیسوچ رہا ہوں کہ کسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی بھی شادی ہوئی

تھی پھران کی اولاد کی شادیاں ہوئیں ای طرح آج تک بیسلسلہ چلا آرہا ہے۔ یہ سوچیں کران شادیوں کا انجام کیا ہوا، ویسے تو آپ لوگوں کو بھی حالات کا خوب علم ہوگا مگر شاید جھے آپ لوگوں سے زیادہ علم ہواس لئے کہ لوگ مجھ سے مسائل ہو چھتے ہیں، ونیا میں چلتے پھرتے تو آپ لوگ زیادہ ہیں، تعلقات آپ لوگوں کے زیادہ ہیں لیکن مسائل مجھ سے زیادہ ہو چھتے ہیں، اور مصیبتوں میں دعائیں بھی کرواتے ہیں اس لئے شادیوں کے حالات مجھے زیادہ معلوم ہیں۔

## بےدین لوگوں کے مسائل:

- بس منظنی مونی تعی دو ابھی ہوی نہیں بنی، بنے والی تھی کہ اس کو بیلفظ کہدیا،

  اس سے اب نکاح ہوجائے گا باہیں؟ نکاح سے پہلے بی قصے تم ہور ہے ہیں۔

  اس سے اب نکاح ہوجائے گا باہیں؟ نکاح سے پہلے بی قصے تم ہور ہے ہیں۔

  اس سے اب نکاح ہوجائے گا باہ کہ نکاح تو ہوا تھا مگر رضتی نہیں ہوئی تھی اور طلاق دے دی۔

  دے دی۔
- وے دی۔ وے دی۔
- کے محصتی کے بعد ابھی ایک بی دن گزرا تھا کہ تین طلاقیں وے دیں اور آ کے پھر دودن، تین دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ آ کے ای طرح بردھاتے جائیں، یہ ہیں اللہ کے نافر مانوں کی شادیوں کے انجام۔

بيتو ہوكيا كه طلاق دے دى اور سنے شاد يوں كے بارے من

ا شادی کر کے لائے تھے تو ہوی کرچیلی چلاری ہے، دولتی لگاری ہے، ہویوں نے بہت پریشان کررکھا ہے کھے پڑھے پڑھے کو بتادیں۔ میں کہتا ہوں کہ بہت پریشان کررکھا ہے کھے پڑھے کو بتادیں۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہوتی تو طلاق دے دو، کہتے ہیں نہیں ابیوی کا ابایہ کہتا ہے کہ اگر میری بٹی کے لئے تو نے بھی طلاق کا نام بھی لیا تو تیری جان کی خیرنہیں، طلاق دینے میری بٹی کے لئے تو نے بھی طلاق کا نام بھی لیا تو تیری جان کی خیرنہیں، طلاق دینے

کی بات توری الگ اگر مجمی طلاق کا نام بھی لیا تو تیری خیرنہیں۔

ک بہت ی خواتین چلاری ہیں شوہر بڑاظلم کرتا ہے، خرج نہیں دیتا، مارتا پیٹیتا ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے، دومری عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کئے ہوئے ہیں گھر میں آتا بی نہیں۔

ک شوہر چھوڑ کر کہیں بیرون ملک چلا گیا ہے معلوم نیس کہاں ہے، خرج تو کیا دیتا، بہائ نہیں کہاں ہے اب ہم کیا کریں؟

عدالت سے خلع لیا ہے، جبکہ عدالت کے خلع وغیرہ کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، خلع لے کر پھر کہیں دوسرا نکاح کر لیتی ہیں عمر بحر بدکاری ہوتی رہتی ہے۔

تمن طلاقیں دے دیں۔ اب کوئی کہتا ہے کہ طالہ کروالو، بس ایسے لوگوں کا علاج

کی ہے کہ طالبان کی حکومت جلدی ہے آجائے سب سے پہلے ان کی گرد عس اڑائیں
گانٹاء اللہ تعالی رسول اللہ علی واللہ علیہ وسلم المعملل

(لعن رسول الله صلی الله علیہ وسلم المعملل والمحلل والمحلل له) (دارمی، ابن ماجه)

ترج مَن دُوح مَن دُوح اللہ کرنے والے پر بھی احت، طالہ کروائے والے پر بھی احت، طالہ کروائے والے پر بھی احت، طالہ کروائے والے پر بھی

مدیث میں ان دونوں پر لعنت کی تو صراحت ہے لیکن ایسا حرام کام کرنے والی عورت لعنت سے کیے بی کئی ہے، تینوں پر لعنت ۔ ' حرام' کا نام' طلائ' رکھ کرخوب خوب خوام کاریاں کی جاری ہیں، کیے دیوٹ لوگ ہیں، الی دیوٹی کو اسلام کی طرف منسوب کر کے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کررہ ہیں، الی بے غیرتی تو دنیا میں کی برترین سے برترین کھوق میں بھی نہیں، کیا اور خزر بھی الی بے غیرتی کو برداشت نہیں کرتا، یہ بے غیرت اور دیوٹ لوگ زبانی روکنے سے تو رکتے نہیں، ڈیڈے سے روکنے کی جب ہم میں استطاعت ہوگئی تو پھر دیکھئے کیے روکتے ہیں، ابھی تو زبان سے کہ کہ جب ہم میں استطاعت ہوگئی تو پھر دیکھئے کیے روکتے ہیں، ابھی تو زبان سے کہ

رہے ہیں جب آئی کاشکوف تو سارے ٹھیک ہوجائیں کے انشاء اللہ تعالیٰ۔

تکی لوگ تین طلاقیں دینے کے بعد کسی غیر مقلد سے فتوی لے آتے ہیں کہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے اس لئے رجوع کر سکتے ہیں۔ بیوی کی خاطر غد ہب بدل لیتے ہیں اور عمر بحر بدکاری کرتے رہتے ہیں، چندروز کے بیش کے لئے آخرت تباہ کررہے ہیں، اس بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں یا در کھیں:

- ا دنیا کی چندروزہ لذت کے لئے اپنا فدہب جھوڑ کر دوسرا فدہب افتیار کرنا اور آخرت کو برباد کرنا کتنی بڑی بدیختی ہے؟
- غیر مقلدین کا غرب بس یہ ہے کہ دوسرے سب غداہب کی مخالفت کرو، ان کے غرب کی حقیقت کی گھٹ کرو، ان کے غرب کی حقیقت کی کو تفصیل میرے رسالہ ''السبک الفرید'' اور رسالہ ''نیل المرام'' میں ہے، پہلا رسالہ احسن الفتاوی جلداول میں ہے اور دوسرا احسن الفتاوی جلد رابع میں ہے، اس بارے میں دو کیسٹیں بھی ہیں: 'غیر مقلدین نمبرا اور نمبرا۔''
- تمن کو ایک قرار دیے جیسی حماقت مرف عیسائی ندجب میں ہے کہ وہ تین خداؤں کو ایک کہتے ہیں، تین چیزیں ایک کیسے بن سکتی ہیں؟ ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں تین تعین تعین تعین آلی کہ ہیں کہ ایک ہی تو لگایا ہے یا کسی غیر مقلد ہے تین ہزار لے کرایک ہزار واپس سیجئے، اگر وہ زیادہ کا مطالبہ کرے تو کہتے کہ میں نے ایک ہزار بی لئے ہیں۔
  ہیں۔
  - 🗨 ان کابیانو کھانہ ہبنقل وعقل اور اجماع امت کے خلاف ہے۔
- یہ اوگ اپنی خرافات کی تأ بید میں سعود یہ کے علماء کا نام لیتے ہیں حالانکہ حکومت سعود یہ کے دارالاف آء (ریاض) ہے وہاں کے سب علماء کا متفقہ فتو کی شائع ہوا ہے کہ تمین طلاقوں کو ایک قرار دیتا غلط ہے، ان کا یہ فیصلہ ڈیڑھ سوصفحات پر مشتمل ہے جو احسن الفتاوی جلد خامس میں ہے۔
- 🗗 اگر کسی نفس کے بندے کولذات نفسانیہ کے لئے غیرمقلدین کا غرب اختیار کرنا

بی ہے تو چران کا پورا ندہب اختیار کرے، ان کے ندہب میں تو یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ! رسول اللہ علیہ وائد علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ جانا شرک ہے۔ کیا کوئی مسلمان ایسا خیال کرسکتا ہے؟ غیر مقلد بنتا ہی ہے تو پورے بنیں، یہ کیا کہ آ دھا تیتر آ دھا بٹیر۔

ہ ہمرم گلہ اختصار ہے باید کرد

کیک کار ازین دو کار ہے باید کرد

یاتن برضائے دوست می باید داد

یا قطع نظر زیار می باید کرد

محبوب کے تمام کے تابع ہوکررہو،اس کی رضائے لئے دنیا بھرکی لذات کولات
ماردوورند محبت کے دعوے چھوڑ دوب

۔ دو رکی جموز دے یک رنگ ہوجا سراسر موم یا پھر سنگ ہوجا

﴿ اقارب:

والدین، بھائی بہن، چیا، پھوپھی، مامول، خالہ اور ان سب کی اولاد، بیسب رشتے منقطع ہونے والے ہیں، کوئی نہیں رہے گا اور جس کی عمر بڑی ہوگئ اس نے تو اپنی آنھوں سے میدان خالی د کھے لیا، پھر قیامت ہیں:

﴿ يَوْمَ يَفِرُّالُمَرْءُ مِنْ آخِيْهِ ۞ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ۞ ﴾ (٨٠- ٢١ تا ٢٠)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہماکی وفات کے بعد ریشعر پڑھے۔

کنا کندمانی جذیمة حقبة
 من الدهر حتی قبل لن یتصدعا

فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتماع لمر نبت لميلة معا الحتماع لمر نبت لميلة معا "بهم دونول ايك طويل زمان تك يول الصحرب كركويا بم كراق نبيل موكا، اور جب فراق مواتويول لك رما ب كركويا بم ايك رات بحى المضينين موكا، اور جب فراق مواتويول لك رما ب كركويا بم ايك رات بحى المضينين رب."

بہر بھائی، بھائی سے جدا ہونے والا ہے۔

و كل اخ مفارقه اخوه لعمر ابيك الا الفرقدان

شاعر کہتا ہے کہ ہر بھائی اپنے بھائی سے جدا ہونے والا ہے کین فرقدین میں جدائی نہیں ہوگی، اگر بیشاعر مسلمان تھا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ فرقدین میں قیامت سے پہلے جدائی نہیں ہوگی ورنہ بروز قیامت تو سب ستار ہے بھی ٹوٹ کرگر پڑیں گے:

﴿ وَإِذَا الْحَوَا بِحَبُ انْنَفَرَتْ ﴿ ﴾ (۸۲-۲)

اللّٰد تعالیٰ عبرت کی آ تکھیں عطاء فرمائیں۔

۵ احباب:

دنیا کے تغیرات اور اسباب عبرت میں سے احباب میں بھی بہت بڑی عبرت ہے۔اس بارے میں پہلی بات تو یہ کہ اس زمانے میں کہیں بھی محبت میں اخلاص نہیں، صرف دکھاوے کی محبت ہے۔

یر رنگ آشنائی بوئے وفا ندارند پر رنگ آشنائی بوئے وفا ندارند انار کے پیول کی طرح بظاہر بہت جاذب نظر محروفا کی خوشبو سے بالکل خالی۔ س نہ بیاروں میں رہی باری نہ بھائیوں میں وفاداری محبت ازگنی ساری زمانہ کیسا آیا آج کل سب محبتیں دینوی ہوں ،خود غرضی ادرنفس پرتی پر مبنی ہیں ، جب تک کسی ہے کوئی دنیوی طمع وابستہ ہے تو محبت میں گویا مرے ہی جارہے ہیں اور جہال کام نکلا تو گویا بھی کوئی آشنائی تھی ہی نہیں ،اگر کسی نے بوں یادولانے کی کوشش کی۔ ع مجھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

" ہم نے آج تک بھی آپ کا نام تک بھی نہیں سا۔" اسی کے باس مال ومنصب ہوتو ہر وقت دوستوں کا مجمع لگار ہتا ہے اور اگر کوئی گردش آگئی تو سب دوست! یسے بھا گتے ہیں کہ تلاش کرنے پر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ بوتت تنگدی آشنا بگانه می گردد صراحی چوں شود خالی جدا پیانه می گردد صراحی میں جب تک یانی ہوتا ہے اس کے اردگر دلوگ جمع رہتے ہیں کیکن یانی

ختم ہونے کے بعد صراحی کا قریب ترین اور دائمی ساتھی بیعنی بیالہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے الگ ہوجا تا ہے۔

منجوری کوسلام:

ا کی تحکیم صاحب پہلے مسکین تھے پھر مالدار ہو گئے تو لوگ آ آ کر انہیں سلام

" حكيم صاحب! السلام عليكم." وه جواب میں کہتے:

''بہت احیما پہنچا دوں گا۔''

سمسی نے یو جیما کہاس کا کیا مطلب؟ لوگ تو آپ کوسلام کہتے ہیں آپ ان کے سلام کا جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں: " پہنچا دول گا" ان کا سلام کس کو پہچاتے بیں؟ حکیم صاحب نے جواب دیا: 'نیدلوگ مجھے سلام نہیں کہتے میری تجوری کوسلام کہتے ہیں، اس لئے میں جواب میں کہتا ہوں: ''پہنچا دوں گا'' مطلب یہ کہ تجوری کو پہنچادوں گا، میں جب سکین تھا تو کوئی مجھے سلام نہیں کہتا تھا بلکہ میں کسی کوسلام کہتا تھا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دے دیا تو ہر طرف سے سلام پہنچنے سکتے ہروفت:

" خكيم صاحب! السلام عليم."

ال سے ثابت ہوا کہ بیسلام مجھے نہیں ،میری تجوری کو کیے جارہے ہیں۔" بیسب مال ودولت کے کرشے ہیں۔

رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قدمالوا رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة الى عن عنده فضة ومن لا عنده فصة فعنه الناس منفضة

ان اشعار کا مطلب بھی وہی ہے کہ نوگ مالدار کی طرف بھا سے جارہے ہیں اور۔ مسکین سے دور بھا گتے ہیں۔ آج کے انسان کو کسی انسان سے دوسی نہیں، مال و دولت اور سونے جاندی ہے دوسی ہے۔

# رسول التُدسلي التُدعليه وسلم كي عجيب تعليم:

رسول الندسلى الندعليه وسلم نے دنیا كى دوستى اور دشمنى كے بارے ميں بہت عجيب تعليم دى ہے:

﴿ احبب حبيبك هونًا ما، عسى ان يكون بغيضك يومَّاما

وابغض بغیضك هوناً ما، عسى ان یكون حبیبك یوماما ﴾ (ترمذی)

مطلب بیہ کہ دوسی اور دشمنی میں اعتدال رکھو، اس لئے کہ اغراض دینو بیہ پر مبنی دوسی اور دشمنی کو بدلتے درنہیں گئی۔

ونیا کی محبوں کے بارے میں دوسری بات بیرکدا اگر بالفرض اس میں تغیر نہ بھی آیا تو آخر کب تک؟ موت تو ضرور کسی نہ کسی دان جدائی کر ہی دے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

> ﴿ احبب من شئت فانك مفارقه ﴾ (اوسلا طبوانی) تَوْرَحَمَنَ: ''جس ہے جا ہومجت کرو بالآخر یقیناً فراق ہوگا۔'' سچی اور پائیدار محبت صرف وہ ہوتی ہے جواللہ کی خاطر ہو۔

۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے ول بیار آئی ہے ۔ بیٹ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے

۔ ارے یہ کیاظلم کررہا ہے کہ مرنے والوں پہ مررہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے ۔ یہ عالم عیش و عشرت کا بیہ حالت کیف وستی کی تخیل کر بلند اپنا کہ بیہ باتیں ہیں بیستی کی جہال دراصل وہرانہ ہے گوصورت ہے بستی کی بہل اتنی می حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آئی می حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آئیکھیں بند ہوں اور آ دمی افسانہ بن جائے

۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو بیہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے

دائی، پائیدار، بمیشدر بن والی اور دنیا و آخرت دونوں میں کام آنے والی محبت باللہ کی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ والوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

﴿ثلاث من كن فيه وجدحلاوة الأيمان ان يكون الله و رسوله احب اليه مما سواهما و ان يحب عبدًا لايحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار ﴾ (ستفق عليه)

ترخیر مین این جین جین مول وہ ایمان کی طاوت محسول کرتا ہے، ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری و نیا سے زیادہ محبوب ہوں، دوسری یہ کہ اللہ کے کسی بندے سے صرف اللہ کے لیادہ محبوب ہوں، دوسری یہ کہ اللہ کے کسی بندے سے صرف اللہ کے اللہ محبت رکھے، تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی طرف لوٹے سے ایسے ڈرے جیسے آگ میں چھنے جانے سے ڈرتا ہے۔'' ایسے ڈر اے جیسے آگ میں چھنے جانے سے ڈرتا ہے۔'' اور فرمانا:

﴿سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظله، امام

عادل و شاب نشأفی عبادة الله عزو جل و رجل قلبه معلق بالمساجد و رجلان تحابافی الله اجتمعا علیه و تفرقا علیه و رجل دعته امرأة دات حسن و جمال فقال انی اخاف الله و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتی لاتعلم شماله ما تنفق یمینه و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه (متفق علیه)

تَكُرُجَهُمَّى: ''الله تعالى سات قتم كے لوگوں كواس دن اسپے سائے ميں جگه ديں گے جب كه اور كوئى سارينييں ہوگا:

- عادل بادشاہ عام لوگ ' عادل' کے معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے میں انساف کرے لیکن شریعت میں اس کے معنی سے ہیں کہ ہر معاملہ میں دین پر قائم رہے ،اللہ تعالیٰ کی ہر شم کی نافر مانی ہے ہیجے۔
  - 🕡 وہ جوان جس کی اٹھان ہی الله بتعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو۔
    - 🕝 وہمخص جس کا ول مسجدوں ہے۔
- ک ایسے دو مخص جو باہم سرف اللہ کے لئے محبت رکھتے ہوں بوقت ملاقات بھی اور غائبانہ بھی۔
- ک جس هخص کوکسی حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا میں اللہ ہے ڈرتا ہول۔
- ﴿ جس نے اس طرح مخفی صدقہ دیا کہ اس ہے باہیں ہاتھ کو بھی بہانہ چلا (البتہ بعض اوقات علائیہ صدقہ کی فضیلت بڑھ جائی ہے جہاد وغیرہ کی ترغیب کے لئے، جبیہا کہ ایک غزوہ کے موقع پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں ہے ایک نے کل اور دوسرے نے نصف مال صدقہ کیا)

جس کی خلوت میں اللہ کی یادے آئکھیں بہ پڑیں۔ بعض حضرات کے لئے جلوت بھی خلوت ہے۔

ے حسینوں میں دل لاکھ بہلا رہے ہیں گر ہائے پھر بھی وہ یاد آرہے ہیں

ہمہ محمر پر زخوبان منم و خیال ما ہے
 چہ کنم کہ چٹم کیک بین تکند بکس نگا ہے

۔ دور باش افکار باطل دور باش اغیار دل سے رہا ہے ماہ خوباں کے لئے دربار دل

انی جعلتك فی الفؤاد انیسی وابحت جسمی لمن یکون جلیسی فالجسم منی للجلیس مؤانس وحبیب قلبی فی الفؤاد انیسی

۔ اے خیال دوست اے بیگانہ ساز ما سوا اس کھری دنیا میں تونے مجھ کو تنہا کردیا

#### (٧) عمارات:

ذراعبرت كى نگاه سے ديكھئے،غور كيجئے دنيا ميں كتنى عمارتيں بنيں اور پھر كري۔ گل لدوا للموت و ابنوا للخراب "مرولادت كا انجام موت اور ہر تغيير كا انجام تخريب ہے۔" کتنی بستیال برباد ہوگئیں، کتنے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہوگئے۔

مقا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

لیکن اللہ کے نافر مانوں، اپنی جان کے دشمنول نے ان عبرت کے مقامات کو بھی

تماشاگاہ بنا رکھا ہے، درس عبرت کی بجائے سیرو تفریح بلکہ لہو ولعب اور خرمستوں کا

ور بعد بنارکھا ہے، ان کی ظاہری آنکھیں تو دکھے رہی ہیں لیکن دل کی آنکھیں چو پت:

﴿ أَفَلَمُ مُ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَّعُقِلُونَ بِهَا

اَوْ الْذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا عَ فَاتِهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَٰكِنُ نَعْمَى

الْفُلُوبُ الَّتِنَى فِي الْصَّدُودِ ﴿ ﴾ (٢٢-٢١)

غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب سے تباہ شدہ بستی "حجر" پر گذر ہوا تو فرمایا کہ عذاب سے تباہ ہونے والی بستیوں پرمت جایا کرو، کہیں تم پر بھی عذاب نے آباہ ہونے والی بستیوں پرمت جایا کرو، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے، بھی وہاں سے گذرنا ہی پڑجائے تو روتے ہوئے گذرا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ڈھا تک کرجلدی سے گذر گئے۔ (بخاری)

کیکن بیہ سیاہ دل کوگ جو ایسے مقامات پر تفریح کے لئے جاتے ہیں اللہ کے عذاب سے کیسے نڈراور کیسے جری ہیں:

﴿ فَمَآ أَصُبَرَ هُمْ عَلَى النَّارِ ۞ ﴾ (٢-١٧٥)

#### (2) زراعات:

دنیا کے انقلابات وتغیرات میں دروس عبرت میں سے زراعت بھی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ زمین میں تخم ڈالنے کے بعدا ہے اگا تاکون ہے؟ اللہ چاہے تو تخم زمین کے اندر ہی جل جائے ، اللہ تعالی نے تخم کواگایا، پودا بنایا، لہلہاتی ہوئی دل رہا تصلیں، سرسبز دشاداب باغ، برگ و بارکی بہاری، پھروہ چاہیں تو سب پچھ چند لمحات میر، ایسے تباہ کردیں کہ گویا یہاں پچھ تھا ہی نہیں، اور اگر فصل کھنے تک باقی رہ گئی تو درانتی

رِیْ نے پرصاف چنیل میدان، یہ ہے حیات دنیا عبرت بی عبرت، عبرت ہی عبرت ہی عبرت میں عبرت میں عبرت میں عبرت عبرت عبرت عبرت میں عبرت میں عبرت میں عبرت میں عبرت کے اسباق دیئے ہیں:

﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ سُنَلَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاصْبَحَ هَشِيْمًا تَذُرُوهُ الرِّيْحُ \* وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُّقْتَدَراً ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُّقْتَدَراً ﴿ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُّقْتَدَراً ﴾ (١٨-٥٥)

وَ اَنْكُمْ تَخُلُفُونَةُ آمُ نَحُنُ الْخُلِقُونَ ۞ آفَرَة يُتُمُ مَّا تَمْنُونَ ۞ آفَرَة يُتُمُ مَّا تَمْنُونَ ۞ نَحُنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا الْكُمُ تَخُلُقُونَةٌ آمُ نَحُنُ الْخُلِقُونَ ۞ نَحُنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا لَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ۞ عَلَى اَنْ تَبَدِّلَ اَمْثَالَكُمُ وَنُنْشِنَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاةَ الْأُولَى فَلُولًا تَذَكَّرُونَ ۞ آفَرَة يُتُمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ النَّيْعَامُ النَّيْعَامُ اللَّرْعُونَ ۞ الْوَيْعُونَ ۞ اللَّهُ مَعْرَفُونَ ۞ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ ال

یانی کس نے برسایا؟ تمہارے فائدے کے لئے آگ کا درخت کس نے پیدا کیا؟ اس رب عظیم کے بندے بن جاؤ۔

#### (۸)امارات:

حکومتوں کے بدلنے میں، چڑھنے اتر نے میں کتنی بردی عبرتیں ہیں:

اللُّهُمَّ مللكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنُ تَشَاءُ لَوَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ \* بِيَدِكَ الْحَيْرُ \* إِنَّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١٦-٢١)

(١٤٠-٣) ﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ لَلُاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ عَ ﴾ (٣-١٤٠)

بہت ہی عجیب عبرت کے اسباق ہیں۔

ے کو شاہوں کو گدا کردے گدا کو بادشاہ کردے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں کتنے بڑے بڑے جابر بادشاہ اپنی رعیت ہی کے کسی فرد کی قید میں گرفتار، بے بس ولا جار، ذلیل وخوار حسرت سے کہدرہے ہیں۔

> ب وكنا نسوس الناس والامر امرنا اذا نحن فيهم سوقة نتنصف فناء لدنيا لايدوم نعيمها تقلب تارات و طورًا تصرف

ایک شخص کی گاڑی میں ایک کری بہت زیادہ ہل رہی تھی ،اس پر جب کوئی ہیٹھنے لگتا تو وه کهتے:

"خبال ہے بیٹھیں صدارت کی کری ہے کہیں گرنہ جائے۔"

صدر اور وزیرائی حیات ہی میں اپنا عبرت ناک انجام و کیے رہے ہیں، اور اگر کوئی قائم رہا بھی تو آخر کب تک؟ موت آکر صفایا کردے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے عبرت حاصل کرنے کی ہار بار عبیہ فرمائی ہے:

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَادِ ۞ ﴿ (٣-١٢) يَى آيت دوسرى جُكرَجى بِ (٣٣-٣٣)

اور فرمایا:

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِأُولِي النَّهٰى ﴿ ) (٢٠-٥١) يَكُ ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِأُولِي النَّهٰى ﴿ ) (٢٠-٥١)

اور فرمایا:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِ كُرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ٢١-٣١)

جس کی عمر جتنی زیادہ لمبی ہوگی اس قدر اس کے سامنے بید اسباب عبرت زیادہ آئیں گے۔ میری عمر زیادہ لمبی ہوگئی دنیا کے انقلابات وتغیرات اور اسباب عبرت بہت زیادہ دیکھے، اس کئے تو لوگوں کو دنیاو آخرت کی جہنم سے نکالنے کی فکر بردھ رہی ہے۔

#### :2619

مضمون یہ چلا آ رہاہے کہ میں خود کو اور دوسروں کو جہنم سے بچانے کے لئے اتی زیادہ کوشش کیوں کرتا ہوں، اس کی دجوہ کا بیان چل رہاہے آٹھ وجوہ کا بیان ہو چکا نویں وجہ ہے''میرے اکابر۔''

میں بار بارسوچتار ہتا ہوں کہ میرے! کابر، والدین، اساتذ و اور مشائ نے میری تربیت میں کیسی کیسی محنتیں اور مشقتیں برداشت کیں، کتنی دعائیں کیس اور مجھ ہے کیسی کیسی تمنائیں اور تو قعات وابستہ رکھیں، ان اکابر کے دلوں کی آ واز میرے کانوں میں یوں گونج رہی ہے۔ ۔ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدول کا حکم کے جگر کا خول دے دے کریہ پودے میں نے پانے ہیں میں نے ان کا کیا حق اداء کیا، اگر میں ان کی تمناؤں اور دعاؤں کے مطابق نہ بنا، اشاعت دین کا کام نہ کیا، امت کو جہنم سے نکا لنے کی کوشش میں ذرای بھی غفلت کی تو میں روز قیامت اپنے ان اکابر کو کیا منہ وکھاؤں گا، شرم میں ذوب ڈوب جارہا ہوں، بس اس تصور سے میری ہمت کو مہیزلگ جاتی ہے، تازہ دم ہوجاتا ہوں اور اہل دنیا کی ملامت کی پرواکئے بغیر کام میں لگ جاتا ہوں، اپنے بھائیوں کو جہنم سے بچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں، اس لئے زیادہ سے زیادہ تنبیبات کرنے پر مجود کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں، اس لئے زیادہ سے زیادہ تنبیبات کرنے پر مجود

یاالله!اس بندهٔ عاجز کوروز قیامت این اکابر کے سامنے رسوانہ کیجیوً!: ﴿ رب لا تخزنی یومر یبعثون ﴾

🕩 تغيرزمان:

عمر بہت ہیں ہوگی، اس طویل عرصہ میں زمانہ کے حالات میں بہت جیرت انگیز تغیر اور انقلاب عظیم آگیا ہے، سب دیکھ، ہی رہے جیں کہ روز بروز بلکہ لیحہ آزادی، بعد وین اور فسق و فجور کا سیلاب بردھتا ہی چلا جارہا ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً ایک صدی میں کتنا انقلاب آیا ہوگا، میں نے جس زمانے میں آنکہ کھولی اس میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ مسلمانوں میں ایسی بے حیائی پیدا ہوجائے گ، میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ مسلمانوں میں ایسی بے حیائی پیدا ہوجائے گ، کہیں دور دور تک وہم و گمان بھی نہ تھا کہ بھی شیطان مسلمانوں کو یوں نگا کرے ان کے ساتھ یوں کھیلے گا، اور انہیں یوں نجائے گا، دور نہ جائیں اپنے ہی ماضی قریب کے ساتھ یوں کھیلے گا، اور انہیں یوں نجائے گا، دور نہ جائیں اپنے ہی ماضی قریب کے حالات پر ہی ایک سرسری نظر ڈال کر کچھ جیں اس پر موجودہ حالات دیکھ کرکیا گذر

رعی. دیک

۔ گذرتی ہے ہماری جان پر جو پچھ گذرتی ہے گذرتی ہے ہماری جان پر ہمارے کیا گذرتی ہے ہماری کو کیا خبر دل پر ہمارے کیا گذرتی ہے ہمارے خاندان میں بید ستورتھا کہ اگر بھی بمعارکسی خاتون کو کسی مجبوری ہے کھر سے لکنا پڑتا تھا تو بیل گاڑی یا ٹائے پر موٹے کپڑے کا پر دہ باندھا جاتا، پھرگاڑ ببان گاڑی کو گھر کے حن میں کھڑی کرکے خود باہر چلا جاتا، جب اس میں خواتین بیٹے جاتی تو مجسی پردے کا جاتا ہمزل مقصود پر وکھے تو مجسی پردے کا جاتا ہمزل مقصود پر وکھے تو مجسی پردے کا جاتا ہمزل مقصود پر وکھے تو مجسی پردے کا جاتا ہمزل مقصود پر وکھے تو مجسی پردے کا

ایا ای اہتمام ہوتا، کھر کے مرد کہیں ایک طرف ہوجاتے تو گاڑی محن میں داخل ہوتی، گاڑی بان باہرنکل جاتا تو خوا تین گاڑی کے بردے سے باہرنکلتیں۔

ماضى قريب ہى ميں خواتين كى آ مدور فت كے لئے وولى كا انتظام تو كئى لوكوں نے ویکھا ہوگا یا بہتنی زیور میں بر حما ہوگا، ڈولی اٹھانے والول کو د کہار' کہتے تھے، وہ ڈولی ڈیوڑھی میں رکھ کر باہرنگل جاتے خواتین اس میں بیٹے جاتیں پھر کہاروں کو بلایا جاتا تووہ اٹھا کرلے جاتے متھے، ڈولی میں تو پھر بھی بیتفس ہے کہ اٹھانے والوں کو اندر بیضی ہوئی خاتون کے وزن کا اندازہ ہوجاتا ہے، بیل گاڑی میں بیاندیشہیں، لیکن بل گاڑی کی سہولت ہر محض کومیسر نہیں، ہمارا خاندان تو زمیندار ہے اس لئے بیل گاڑی کی سہولت تھی، السی سہولت نہ ہونے کی صورت میں ڈولی بھی غنیمت تھی، کیکن اب تو اسے تک نظری، بنیاد پرسی اور دقیا نوسیت جیسے خطابات سے نواز ا جارہا ہے۔ یا کتان بنانے سے مقصدتو رہتھا کہ مسلمان ہندووں کی غلامی سے نجات یا کر آزادی سے اپنے اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالی کے سب احکام بر ممل طور پر بوری آ زادی سے عمل کرسکیں ، کوئی رکاوٹ نہ ہولیکن انہوں نے یا کستان میں پہنچ کر اس مقصد کے بالکل برعکس اللہ تعالیٰ کی علانیہ بعناوتیں شروع کردیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کوتو ژرہے ہیں،مقصدتو رہتھا کہ شیطان ہے آ زاد ہوکر دخمٰن ہے جڑیں کیکن ہے رحمٰن ہے آ زاد ہوکر شیطان ہے جڑرہے ہیں، ان کی اولا داوری پودکا تو کیا کہنا دیندار
لوگ خود ہی باغی ہورہے ہیں، جوخوا تین ڈولی کے بغیر گھر ہے باہر پاؤں ندر کھی تھیں
ان کی اولا دتو بے حیائی ہیں انگلینڈ اور امریکا کوشر ماہی رہی ہے، نیکن خود ان کا اپنا بھی
پر حال ہے کہ جب چاہتی ہیں جہال چاہتی ہیں نکل جاتی ہیں، شتر بے مہار کی طرح
آ زاد پھر رہی ہیں، ان کے رشتہ وار مرد بھی اندھے ہوگئے، ان دیوثوں کو بھی شرم نہیں
آ زاد پھر رہی جین، ان کے رشتہ وار مرد بھی اندھے ہوگئے، ان دیوثوں کو بھی شرم نہیں
ہول اور آج کے مسلمان نئے دور کے ترتی یافتہ وسیح انتظر، روش دماغ ، نی روشن کے
دل دادہ، جن کے خیال میں حیاء وغیرت بہت بردی گالی ہے، ایسے میں آئیس کیسے
مسلمان؟

- بخ كيول كر جو ہو سب كار النا ہم النے بات النى يار النا

سیں رونا اپنا رونا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی گئی اک دل گئی معلوم ہوتی ہے دنیاوآ خرت کی جہنم اور ذلت ورسوائی سے بچانے کے لئے چیخ رہا ہوں، چلار ہا ہوں مگر۔

ر مری فریاد کی برچھی کسی دل میں نہیں گزتی

### آخری بات:

اگرمیری بیفریاداور چیخ و پکارکسی کے دل پر پچھاٹر کررہی ہے تو ان ہدایات پر عمل کریں۔

🗗 میری کتاب''اکرام مسلمات'' غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، پڑھتے ہی

ر ہیں اور اس میں دی گئی مدایات برعمل کریں۔

ہم بہتی زیورغور سے پڑھا کریں اور اس پرعمل کریں، بڑے درد کی بات ہے کہ بہتی زیور پڑھانے والے اور اس سلسلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی مخالفت کررہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہوایت دیں۔

کسی ایسے بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کریں جو صدود اللہ پرمضبوطی سے قائم ہوں، زمانے کی رومیں بہنے والے نہ ہول بلکہ زبانے کا رخ موڑنے کے حوصلے اور عزائم رکھتے ہوں، متعلقین کی کوتا ہیوں اور غفلتوں پر روک ٹوک کرتے رہتے ہوں اور انہیں برقتم کے متکرات و بدعات سے بیخے بچانے کی تاکید کرتے رہتے ہوں۔

- جہاد میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور بیہ حقیقت خوب سمجھ لیں، ولوں میں اتار لیں کہ سلح جہاد کے بغیر کفر اور نستی و فجور سے بیچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں، قرآن و حدیث، اجماع امت اور عقل سلیم کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سلح جہاد کے بغیر اللہ کے عذاب سے نیج نکلنا ناممکن، ناممکن کا متناب کے نگلنا ناممکن کا متناب کی میں کے نگلنا ناممکن کا متناب کے نگلنا ناممکن کی کوئی سے نیج نگلنا ناممکن کا متناب کے نگلنا ناممکن کا متناب کے نگلنا ناممکن کے نگلنا ناممکن کا متناب کے نگلنا ناممکن کا متناب کی متناب کے نگلنا ناممکن کی کوئی سے نگلنا ناممکن کے نگلنا ناممکن کا متناب کے نگلنا ناممکن کے نگلنا ناممکن کے نگلنا ناممکن کے نگلنا ناممکن کی نگلنا ناممکن کے نگلنا ناممکن کی نگلنا ناممکن کے نگلنا ناممکن
- آخر میں نہایت ہی دردمندانہ وصیت کررہا ہوں کہ نلد! میری چیخ و پکار پر کان دھری، میں تو اب عمر کے لحاظ ہے رخت سفر باند صنے والے مہمان کی طرح ہوں، رخصت ہونے والے مہمان کی قدر سیجئے:

أكرموا الضيف المرتحل

اس سے جسمانی خدمات مراد نہیں، مقصدیہ ہے کہ میری بتائی ہوئی باتوں پرعمل اریں۔

۔ تھیجت گوش کن جانان کہ از جان دوست تر دانند جوانان سعادت مند پند پیر دانا را ایک بارامام رازی رحمہ اللہ تعالی نے منبر پر چڑھ کر اہل اصلاح سے عوام کی بے اعتنائی اور غفلت پر بہت زبردست تنبیہ فرمائی اور بیشعر پڑھا۔ الموء ماكان حيا يستهان به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد ويعظم الرزء فيه حين يفتقد توجَمَّدُ: "انبان كي حيات بين اللي قدرنبين كي جاتي اوراس كي مرفي پربهت زياده رنج وقم كيا جاتا ہے۔"

ذراغور سیجئے کہ کسی کے مرنے کے بعداس کے مناقب بیان کرکر کے اس پر واویلا کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر واقعۃ کسی کے ساتھ عقیدت ومحبت ہے تو اس کی حیات میں اس سے ہدایات حاصل کرکے ان کے مطابق عمل کرکے اپنی ونیا و آخرت سنوارنے کی کوشش سیجئے، ان لمحات کوغنیمت سیجھئے۔

الله تعالی اپنی رحمت ہے سب کو اپنی مرضی کے مطابق سیچے اور کیے مسلمان بنادیں،نفس وشیطان، برے ماحول اور برے معاشرے سے مقابلے کی ہمت وتوفیق عطاء فرمائیں، الله تعالیٰ کی زمین پر الله کی حکومت قائم کرنے کے لئے اس کی راہ میں جان لینے دینے کے جذبات عطاء فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.

### عرض مرتب:

یہ وعظ ' دردول' کی ہفتوں سے مسلسل چل رہا تھا، وعظ پورا بھی ندہونے پایا تھا
کہ درمیان میں ہی حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کوائی ' دردول' کے اثر ہے آواز بیٹھنے
کا عارضہ لاحق ہوگیا جس سے زبانی وعظ وارشاد کا سلسلہ منقطع ہوگیا، حضرت اقدس
رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وعظ کے بقیہ حصی کی بذریعہ تحریر شخیل فرمائی ہے، والحمد للله
علی ذلك۔

آواز بیضے کے عارف کے دوران حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے بیں چند تحریرات سپر دقلم فرمائی تھیں جن بیں ہدایت وقکر آخرت کا بہت بردا ذخیرہ ہے، بالخصوص علاج کے بارے بیں بہت ہی قیمتی نصائح بیں، ان سب تحریرات کا مجموعہ "تنبیہات" کے نام ہے مستقل کتا نے کی صورت میں شائع ہو چکا ہے جس کے بارے بیں حضرت اقدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اگرکسی کو جھے سے محبت ہے تو وہ اس کتانیجے کو زیادہ سے زیادہ شائع کرے۔"

اس تفصیل کے پیش نظر کتا بچہ "تنبیہات" کواس وعظ" درددل" کے خریم لگا دیا ہے، امید ہے کہ درددل رکھنے دالے حضرات کو جیسے اس وعظ سے نفع ہوگا و یسے ہی کتا بچہ "تنبیہات" ہے بھی ہوگا ، اس لئے اس پورے کتا بنچ کوخوب غور سے پڑھیں، الکنے وص تحریت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کے درد دل کا بچھا ندازہ لگانے اور عبرت و ہدایت حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطاء فرمائیں۔

مبیحائے زمان تهبين بنيضے جو ديکھا تو کوئ پيرنساں ريکھا تمہیں چلتے جُویا یا تو جوانوں سے جواں رمکھا نہیں ریکھا کون تم سابہت دنیاجہاں دیکھا تمهار یخس میں تیں نے عجب نوری ماں دیکھا ہزاروں دل کے میراب تیری مست جھوں نے ترسع بى روسياس سيسيائي زال دىكھا جوابل باطل وشیطاں کے دل کوجی جلا ڈالے تمہارے وعظیں ہم نے دہی انتشاف کی ما توفقة ظاہروباطن كاايت الشميس كامل ہے ستارسيه ماند پرنسته بین جهان تحیر کوعیاں دیکھا "عمر"کے زورسےباطل بیستناٹارہ ہردم قلم میں آپ کے سب نے دہی تاب تواں دیکھا به عالم آج توسیدی مجت میں مثاالیت تمہی کو دل ہمہی کوجاں ہمہی کو جان جاں دسجھا

### بيها للبالم المالية



فق العقرف المرائدة من من المرائدة المر

بِهِ بِمِنْ لِللَّهِ الْتَصْرِقُ الْظِيْمِيْ استراق مَعْرفت

ی بیرض ایک دُنیا بھر بی بہت مشہور مقوی نبٹروب سے شرع ہوا، نفع کی بجائے نقصان ، بیسب ظاہری تھا سبب باطنی کی فصیل تحریز نبر ۵ میں ہے۔

﴿ تقریبا آتھ ماہ کا عدال سے مختلف تحکیوں اور ہو میو بیتھا۔ ڈاکٹروں کا علاج ہوتا رہا مگرکسی دَوادسے و نُ فائدہ نہ ہوا، بالآخر حضرت اقدس کی ظرائے خاب ہویو بیتھی کی ایک بہت بلکی تھیکی دَوادی طرف کئی، الٹا تعالیٰ نے سے شیفا عطاء فرادی۔

﴿ بیتھی کی ایک بہت بلکی تھیکی دَوادی طرف کئی، الٹا تعالیٰ نے سے شیفا عطاء فرادی۔

﴿ بیتھی کی ایک بہت بلکی تھیکی دَوادی طرف کئی، الٹا تعالیٰ نے سے مرض بھر کو مشروب کامشور و رہا کے جس سے مرض بھر کو طرف آتھا۔

کی مجرتقریباً آتھ ماہ بعد حضرت اقدس سے قلب مبارک میں توابیں منجانب اللہ اللہ میں توابیں منجانب اللہ اللہ اللہ میں توابی القام ہواجو چند و رکھانے سے بجہ فیصد آواز منجانب اللہ میں مورماتھا۔

﴿ اَسُ دُوران اَیک بہت مشہور تھے صاحب کے تصرار پرایک مام مقوی شرو شروع کر یا جس سے آواز بچر بیٹے گئی، اسے جپور نے سصحت کافی ہتر ہورہی ہے۔ حیاصل :

ا — ماہرین فن کے نتخب مقوی متر کیات سے بہت سخت نقصان بہنیا۔
۲ — مجرع تقریباً سولہ ماہ مختلف محیموں اور ڈاکٹروں کے علاج سے کوئی فائدہ نہوا
بلکہ ایک تحکیم صاحب کے علاج سے بہت نقصان ہوا۔
۳ — حضرت اقدس کی خود تجویز فرمودہ معمولی ہی دواء سے فائدہ ہوا۔
اللہ تعالیٰ کے تیصرفات بق دے دہے ہیں کہ میموں اور ڈاکٹروں کا علم اور

التَّدَ تَعَالَ مُصَالِيهِ فِي السَّنِ السِينِ وَ السَّنِ الْعَالِمُ الْعَلَمُ الْوَرِ رُواوُل وغذا وُل کا انْرسب کچھالٹُہ تعالیٰ سے اِختیار میں ہے۔ مُسرِیت ہے۔ مرقم ۱۳۲۲ھ

#### بمالتاوالي والتعل

### نقِيهُ العَصْرِ مِفْتِي عَلَمْ مَصَرَت الدَّينِ مَفْتِي رَفِينِي (الْكِرْضَارَا بَرَاعَا مَهُ فَالْطَعِينَ الْ الواز بيطف كرعَارض مُسمِ تعلِق الْجُمْدُ وضاحت المُواز بيطف كرعَارض مُسمِ تعلِق الجُمْدُ وضاحت

معور میں میں میں ہے ۔ عرب میں میں میں ابتداء میں حضرت اقدس کو آواز بیٹھنے کی شکایت شروع ہون حسب میں معتدل علاج سے فائدہ نہ ہوا بلکہ سلسل وعظ وتقریر کاسلسلہ جاری ہے کی وجہ ہے! س عارضہ نے ایس شدت اختیار کرل ہے کہ وعظ اور ٹیلیفون برمسائل بتانے کاسلسلہ ہند کرنا پڑگیا ہے ۔ اُحباب حضرت اقدس کی آواز جیٹھنے کی خبرس کربہت پڑتیان ہورہ ہیں اس کئے حضرت اقدیس نے لہنے دست مُبارک سے ایک وضاحت محریر فرمانی ہورہ جودر درج ذیل ہے۔

بحمدالله تعالی مری صحت بهت بهتریم، الله تعالی نے ایسے مکون وراحت سے اوار بے کہ نتاید ہی دنیا میں میں کوئمیتر ہو، رہا آواز بیٹھنے کا عارضہ تواس سے بھی مجداللہ تعالیٰ مجھے کوئی ذراسی بھی پریشانی نہیں، اس کی دو وجبیں ہیں ا

آ برب الله نے تھے ابن ہر تقدر بر رضائے کامل کی تعت سے زواز البے ماقد رائلہ "
برایران کامل عطاء فرایا ہے۔ اس کا بیرطلب ہر گزنہیں کہ معاذاللہ ، میں اس نعمت
سے بے نیازی کا دعویٰ کر راہوں، میں تو مرامر بندہ مختاج ، موں اور اپنے رب کی تحت
کا طلبگار مقصد میہ ہے کہ اس رب کریم کی طرف سے جوالت بھی گذر رہی ہے
بحداللہ تعالی مجھے اس سے کوئی پرلیٹان نہیں، اس میں میں اول کی کال نہیں محض انہی
کے عطاء ہے، ولاحول ولاقوۃ الا بد

مطلب بيكات برتوموت أكمئ مكرآب كمذربعيرامت تك يبنيني والى بدايات برموت نہیں آئے گی، وہ قیامت مک زندہ رہیں گی، مجے بھی اپنے الله بریقان ہے کہ اس نے معس این رحمت سے مجھ جیسے ناکارہ سے اپنے دین کی جو خدمات لی ہیں وہ انہیں قیامت تک ماری رکھیں محے، وماذلا علیہ بعزین

اس عارضه میں اللہ تعالیٰ کی پوری مکمتوں کو تو وہی جانتا ہے نیکن دو کتیں بہت

واضح بين: ۞ تحسّسريات علميه كے لئے فرصت ملحميٰ ۔

متعلقین کوقدرجو،ابن اوردوسسرول کی نیادہ سے زیادہ اصلاح کی فیکرہو۔

مُتَعَلِقُونَ كُووَصِيْت،

ونیامی ندکون را ب درے گا ،اس سے میں اپنے سب متعلقین کوبہت تاکیدے وصيت كتابون كماكرانبين واقعة مجرس فبت بي توميري من كليف برياميري وسندستج وعم كرنے كى بجائے ان بدايات برعمل كريں جو اللہ تعالیٰ نے ميرى زبان اور قلم سے انت كائے بجائی بین ، سیرے واعظ کی تنابوں بکیٹوں اورجہاد کے علم فرار ضرب فومن کوزیادہ سے زیادہ انکان کریں۔ رسول النَّدْ صلى اللَّه عليه ولم كن وفات رح خرت إلو بكروض اللَّه تعالى عنه كابيرارشاد بهي ياد ركهين: منكان منكم يعبد محدد إفان محمد اقدمات ومن يعبد الله وحدة

فان الله حي لا يموت.

"تم يس سے أكر كون محرصل الله عليه ولم كارت كرما تصاموده تووفات با كشاور جوالله تعالى ك عادت كرتك توبي تنك التدجيش زنده رب كالمجي بعي نبي مركاء" اس سعقبل من في وصينت كابغام علماء است كمام المعاتفات مرب مون مي اورالك ميستقل سمي شائع برديك بالسازياده سازياده شائع كريي،اس يم هابي خود بھی جہادیں زیادہ سے زیادہ حضہ لیں اور وُدروں کومیں زیادہ سے نیادہ جہاد میں لکانے کی كوستنسش كوس ميراء الغادعاه كامعول من جاري ركعين -تشيداكحك

يم الأخد ٢٢ فجرم ٢٠ ١٢٠٨

علاج مستعلق حضرت اقدس كأوعظ "علاج ياعداب " برهم كردنيا وآخيت كا سكون حاميل كري-

# وصيت كايبغام علماءأمت كنام

٢٠١١

دین محاظه کے مصنعہ ورخصیت کے انقال کے موقع پر رہے وقع اور مناقب شائع کرنے کا دستورہ ، یں اس کی بجائے یہ وصیت کرتا ہوں ، انسخ کے صبیر وسکون ؛

ان وله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عند الله باجلمسي (نسائي)

"بے شک اللہ ہی کا ہے جو کھواس نے بے ایا اوراس کا ہے ہو کھواس نے دیا اور النہ کے نزدیک ہر چیز کا وقت معین ہے "

﴿ وَرُسِي عِبِهِرِت اللهِ كَالِيهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

میں بیمبی دھیت کرتا ہوں کرمیرے انتقال کے موقع براظہار رہنے وقع اور رسمی تعزیت کی بجائے میرایمی ضمون زیادہ سے زیادہ شائع کیا جلئے۔ رسٹ پیدا حمد

غرّة فح ٢٠٢١ه

### آواز ببطف کا عارضه (تخریر۲)

آواز بیشفے عارضہ کواگرعلاج کے باو تو دجلدی فائدہ نہ ہوتو میکو فی آشویش ک بات نہیں'ایسے کی قصے سننے میں آرہے ہیں کیسی کوہبت اُوپنچے علاجوں کے باوجورجد مسنے کے بعداورس کو انگلینڈاور امریجا سے علاج کروائے کے باوجودایک سال محد بعد الله تعالى نے سے معمول سی چیز سے صحت عطاء فرمادی یعض حضرات نے میری رضا کے بغیر حلق سے اسپیٹالسٹ کو بلوالیا بیں نے بادل تخواستہ روزہ اجازت دے دی-اسپیشاسٹ صاحب نے بتایا کہوئی تشویش کی بات نہیں میں نے کہا پہلے توكوئ تشويش كابت نهبن تقى مگرا يلومين تيك علاج شجه موافق نهبين آباس كفاب تشويش بوكئ كه خدا نخواسته بيروس وظيفه شريط فاير عدكيف لم أمت وفي طني حبة الذكتور"ميراالله كي قدرت كرميرا ييث بين واكثري كول حلى مي بهر بهی نهبین مرا " (بیایک اعجوبهٔ قدرت کی طرف اشاره ہے ، اس کی تفصیب ل بلكه اسس سيجى ببت برك ببت سعرت الموزع ائب قدرت كي تفاصیل وعظ ''علاج یاعذاب بجُ میں ہے۔مرتب ) بیجھے دَوا د کھانے کی ہمت نہیں ہورہی تھی لیکن بعض مخلصین کے کہنے پر شروع کر دی مگر نفع کی بجائے نقصان - دومنفتكي دَواء دئ تھي بڙي مشكل سينو دن کھا كر حيور دي۔ مجھے ايلوپيقي كى دُواسكتصورسيم، وطن يارآنے لگاہے۔ دواد كا متعمال مےدوران وُزاّنہ كى باركتباريا، لىتىك اللهم لىبيك مطلب بدكه دواء سے وطن جالے كانكث تومل كيا ہے ميرے الله! بين تيار ہوں - دُعا ا كيجے كيجب تك حيات مقسدر ب الله تعالى خدمتِ دين سے محروم ند فرمائيں۔ جینا چاہ**وں تو**کی*ں بھوسے پ*ہ زندگی ہو تو ہر در محبوسب مين سمجتنا بهون كديه نقصان تبليفون سيهج بنيائه واليك كعنشا صبحاورآ دها

كمحنشارات كوفون ميملسل بولناير تآئيد ايك لمحتصى توقف تنبين بوتا بجرفون بمي كاردلس بحس كارسي بعض كاكبنا بهكاس كالن كونقصان بنجيا ہے،اللہ کاشکرہ کہ کان تو میچے ہیں، ون کرنے والے بمی جدید محبست یں خوست سے فیرزادہ بی کرتے ہیں۔ اندی کے بچر ہوااس نے چم چم کرماریا۔ التد تعالى نے اپنے فضل و كرم سے يرى اس ذراس تكليف كوايك بويو ببيتك بسيتال اوركالج كعربور ماحول بلكهان كعجانف والصربي شمار لوكون *ک مجی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے ع* سينكثرون كومؤختر رزنيضللان كردما يرسوداببت مئستاثابت بواج ما وعان جانان جان دینے رہی ست ہے ولاحول ولاقوة الإبالله. یں علاج کے سلم میں یہ قاعدہ بتایا رہتا ہوں: "معمول علاج سے فائدہ ہوجائے تو دونفل شکرانے مرحیں فائدہ نہوتو دونفل توبہ سے برصیں ۔ اویجے علاج سے فائدہ ہوجائے تو رونفل توبه کے بڑھیں فائرہ نہ ہو تو دوفل مکرانے کے بڑھیں <del>؟</del> مجيم عمولى علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو رونفل توب مرج مط بھار پیشلسٹ كعابح سے فائدہ نہیں ہوا تو رونفل شكراف كروسے، ان شاء الله تعالى مجسی معمولی چیزسے فائرہ ہوجائے گا تو بھردونفل شکرانے کے پڑھوں گا۔

واذامرضت فهويشفين.

ترسشىداحد يوم الاحد۱۹۲ صفر ۱۲۷۲ ه

## آواز ببیطهٔ کاعارضه (تخریر۳) علاج میں مزاج ششناسی تی اهمیت

بعض مخلصین نے ایک مشہور حکیم صاحب کو بُلالیا، انہوں نے غذاء تبدیل کر دی ،جس سے اصل مرض کو تو کوئی افاقہ نہ ہوا ، مزید ہاضمہ کی کچھے منکلیفیں پدا ہوگئیں۔

میری اغذیه مغنادہ کو تبدیل کرناایساہے جیے اسباب حیاست کو منقطع کرنا، صورت تبدیل میں ذاتی تجربہ کی بناء پرضرریقینی ہے اور تبدیل نہ کرنے میں طبیب کی رأی میں جو ضررہے وہ ظن ہے، دواء اور غذاء کے سلسلے میں مربین کے تجربہ کو طبیب کی رأی بر ترجیح ہے

میرا ایک خاص مزاج ہے دومرے موالت کی طرح خور و نوش میں ایک خاص مزاج ہے دومرے موالت کی طرح خور و نوش میں ایک خاص نظم طبعی کی ماص نظم و ضبط سے تحت ہیں ، جومعالی ہے عظام سے محطے نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔ ماس کے علاج سے محطے نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔ آگاہ نئ تہد درون را آگاہ نئ تہد خون را نشتر جیرزنی رگ جنون را

ہومیو بینظک علاج میں کمبی کوئی چیز خلاف مزاج پیش نہیں آئی، شفاء اللہ تعالیٰ کے المحص ہے۔

وصعف ایمان کے مہلک مض میں مبتدا مرضوں کاعلاج بعض ضعیف الایمان لوگ میری آواز بیٹے کے عارضہ کے بارے میں خبری آڑا رہے ہیں کرس نے جادوکر دیا ہے،ان کا یہ خیال مرا مراطِل

ے ، اس بارے میں دوباتیں :

🕜 دین سے جس فقنے کے بارے میں بھی جو کھے مجبی کہنے کی ضرورت بھی اور مجهے اس بارے میں جو کچر بھی کہنا تھا وہ بِعَونِ النّٰہ تعالیٰ خوب کھول کھول کر کہہ چکاہوں اور وہ سب تھے بحد الله تعالیٰ میری کتابوں،مطبوع ثواعظاور كيستون مين محفوظ بصبحو يوري دنيايين شائع مورياب اوران شاالتا تعالى قيامت كك شائع برقارب كا، اس ك ابكس شيطان تصرف مرى للكارسنے سے بچ سخئے تو كيافائدہ و دين ميں أتجرنے والے برفتنے كى مركوبى کے علاوہ طالبین برایات کے لئے بھی الٹرتعالیٰ نے اپنی رحمت سے بہت کھے کہلوا دیا ، محفوظ کروا دیا اور پوری دُنیامیں پھیلا دیاہے۔التٰدتعالٰ نے جو خدمات مقدّر فرال تقیس بظاہران میں سے بلند آواز کسیمتعلق کوئی آم کام باق نہیں رہا البتہ بخریری خدمات کی ضرورت باق ہے، اللہ تعالی نے اس عارصه كوان كصلئے فرصت كا ذريعيه بناديا-التّد تعالیٰ ابن مرضى مصطف ابق زیادہ سے زیادہ کام لےلیں، ابن رحمت سے قبول فرمائیں، احم کے لئے نافع بنائيں اورتا قيامت صدقهٔ جاربيه بنائيں - آخردم تک خدمات دينيتيه سے محروم نہ فرمائیں۔

ميناچاہوں توکس بھوسے پر نندگی ہوتو ہر در محبوسب وما توفیقی الابانلہ علیہ توکلت والیہ انہیب. یہ دومری بات تو یں نے محض تضعیف الایمان کوگوں کی خاطر کہہ دی ورنہ حقیقت وہی ہے کہ بحفظ اللہ تعالی مجد پکسی بڑے سے بڑے شیطان اورکسی بڑے سے بڑے شیطان سکتا، اگر کسی خبیت شیطان میں اتنا حوصلہ ہے تو لینے شیاطین کے تمام اشکروں کو ساتھ لے کرسامنے آئے ۔ اس سلسلہ میں وعظ "آسیب کا علاج " ضرور پڑھیں اور لینے "ضعف ایمان "کے بہت خطرناک اور دین و دنیا دونوں کو تباہ کر دینے والے کہ کمک مرض کے علاج کے لئے " انوار الرشید" بار باربہت غورسے پڑھیں اور اسس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک کہ بار باربہت غورسے پڑھیں اور اسس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک کہ اللہ تنائی آئے کو اس مہلک مرض سے شفاء کا مل نہیں عطاء فرما دیتے ۔ اللہ تعالیٰ آئی کو اس مہلک مرض سے شفاء کا مل نہیں عطاء فرما دیتے ۔

رسشيداحمد جعه ارزيع الاول ۱۲۲۰ه



آواز بینضے کا عارضہ (مخریم)

انتخاب معلیٰ کے بارے میں ہدایوت
دوسرے معاملات کی طرح علاج کے سلسلہ میں بھی دیندار معالی منتخب کرنا
چاہئے، اگر خدانخواستہ اس سے فائدہ نہ ہوا در معالی بدلنا پڑے تواس کی اہمیت
ادر بھی نیادہ بڑھ جاتی ہے کہ دوسرا معالی پہلے سے دینداری میں کم نہ ہو، اس لئے
کہ اگر اس سے فائدہ بوگیا تواس میں ہے قیاضیں ہیں :

دیندار بربے دین کی فوقیت ۔

كيجوبره واليس ديكميس جامع)

دینداروں کی حوصل استین اور بے دینوں کی حوصلہ افزائ۔

﴿ يوقعة سن كروكون كارجوع به دين معالجى طف زياده بوگاتو دسندار معالجى بنسبت به دين كشهرت، عزت اورمال بين ترقي بوگى بالخصوص جهدوونون معالج ليک بى طريق علاج سيتعلق رکھتے بول تو ديناراورب دين كدرميان تقابل زياده واضح به اس كئه يه زياده قبيع به (اس بال يرحفرت اقدس كايک بهت بى عبوتات ورميان تقابل زياده واضح به اس كئه يه زياده قبيع به المردا كرا كور المنظف كه عارض كراندن سه فون آمه بين كتم فيها مامردا كرا كور سيات كول به بيهال آجائيس ان لوگوں نه يهني كتم فيها مامردا كرا كور الدين سوچاكيب مامردا كرا كور الور زياده او يخ عالمان سه بي يهال المام بول الدير المنظم المن كراندن المنظم المنظم المن كراندن بين موادر معالى المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم

۱۲۰ریخ الاول ۱۳۲۰ هر

### آواز بينضف كاعارضه (تخريره)

ایک مشہور ہومیو بیتھک ڈاکٹر نے میرے نئے م وفکر سے پیا ہونے والے عوارض کی شہور دوا ، آگنیشیا ، توریک ، ڈاکٹر صاحب کی تیخیص بالکل صحیح ہے ، عوارض کی شہور دوا ، آگنیشیا ، توریک ، ڈاکٹر صاحب کی تیخیص بالکل صحیح ہے ، مجھے دوجیزوں کی فکرنے نڈھال کر رکھا ہے ،

میری حیات ہی میں پوری دنیا پرمیرے اللہ کی حکومت قائم ہوجائے ، اس مقصد کے لئے اللہ کے دہمنوں پرجھنے اوراس کی راہ میں جان لینے دیئے کیہت \* مقصد کے لئے اللہ محمد خلاف این اور اس کی راہ میں جان لینے دیئے کیہت

شديد جذبات مجع قرار نبي لين ديت-

٢٢ ربيع الأوّل ٢٠ ١٨٢م

ــه الله تعال س آيت بي اين مبيد من الله علي والم توسل الديدي وكبير المتنطق التي باي جان في وعدي -

وَقُتِلُوهُمُرِحَثًىٰ لَاتُكُونَ فِسَعْنَةٌ وَيَكُورَ الدين كُلَّهُ يِلْهِ (۸-۳۹) أورأن سةِ قِال كروحيُّ كفيتنها في مند بهاور ليُرادين لا كالموحِلِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُو لَمْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ مِّاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ. رَواهُ مُسلم تخصاب والتبين ماكهاس منتمبي جيادكيا اورسهي اس بارسے میں مجمع مجد سوجا وہ نِفاق کے شعبہ برمرا۔" من این علم وفراست بایرکاهی من سیم كبازتيغ وبربير بيكانه ساز دمرد غب أي را بغيرن اين كالأبكيرى شودمند أفست بضرسيب فومن دلولنده بادراك رازي را تبوعكم وفراست مردغازي كوتيع وميرس ببكانه كرفيت ميرب ىزدىك اس كى قىيت كھاس كى ختك تى ختى بىي نېيى -بُوری دنیاکی دولت نظاکراس خزانے کو حاصل کرنے تو تبعی سوداست مشاہر ، مزمن دیوان کی ضرب سیان مو**لویوں** کو بھی مبتی پڑھادو *ہو برجم خو*ر امام رازی بنے بی<u>تھے ہیں ۔</u> وشيللككك والآثاء والاخار المكاوكاي ليلة السبت ٨رزى الويوا الم

فقيلا عرمفي المحضوب الترم من المرمة ادامت بركاته م كلاف سه محد بنت كالبيعام تبليغي بركار برول سيام

تبلینی بھائیوں کے بارے بیں بعض خرابیوں کی خبری بہت پہرہیں ہورہیں اس کے اس سے قطع نظر کہ بیز خبریں کہاں تک صحیح ہیں صرف ازراہ محبت اس کے اس کے اس کے نظر کہ بیز خبریں کہاں تک صحیح ہیں صرف ازراہ محبت اس طرف متوجہ کرنامقصول ہے کہ اگر کسی میں ایسی کوئی خرابی ہو تواہی اس کے فکر کرے۔۔ اس سلسلے میں ان ہدایات پرعمل کریں ،

o جہادی مخالفت من*کری*۔

﴿ مَسْلِح جَهِ الرَّهِ مِنْ الرَّانِ وَ الْحَارِثُ الْحَارِ وَالْحَارِ وَالْحَارِ وَالْحَارِ وَالْحَارِ وَالْح کو تورِ مرور کرتبلینی جاعت پرچیال نه کریں۔

جوڑ بیدا کرنے کی خاطر کوئی ناجائز کام نہ کریں مثلاً جس مجلس میں گناہ کا کام ہورہ ہو وہاں نہ جائیں۔

® صرف اور صرف ابن ہی جماعت کے بارے میں یہ دعویٰ نہ کریں کہ یہی جماعت رہبے رسالت پرہے۔

﴿ جَنَ خَلُوصِ وَمُحَبِّت ﷺ فَضَائِلُ كَيْعَلِيمِ كُرِت بِينِ بِالْكُلِ الْمُطْرِحِ الْمُعَلِيمِ مِنْكُولِ الْ تَركَبِ مِنْكُولِت كِي بِمِي تبليغ كرين -

ابنے بیوی بخوں ک اصلاح کی بھی فکر کریں۔

اہلِ حقوق کے حقوق صالع نہ کریں۔

روز المالية المحمل الم

ليلة التبت ٨ردى الجد ١٢١٩ه

### إصلاح امت كدوطريقي:

عوام کے لئے عمومی وعظ و تذکیر یعنی بیان کا مرقب طریقہ۔

﴿ خاص ابل ملسله كسي نظام -

اہلِ سلسلہ کے لئے وعظ کے مرقصہ طریقہ کی ضورت نہیں، بلکہ باضابطہہ اصلاحی تعلق رکھنا، بتائے گئے طریق کاراوراس کے اصول دضوابط کی مکل بابری کنا لازم ہے۔ وعظ کے عام مرقن دستور سے پیمقصد حاصل نہیں ہوسکتا۔

وعظك موجه طريقه ك زربع عوام كو وعظ و تذكير كالسلم مي التدتعالي فيمحض الميني فضل وكرم سيه جهسه برموضوع يراتنا كام ليلب كركوفي ضويري باقی نہیں رہی ، سوچنے پر بھی کوئی ایسی بات خیال میں نہیں آرہی سے کہنے ك عرورت ماق بو، الله تعالى ابنى رصت معقبول فرائيس اورتاقيامت مدقه ماريه بنائين التارتعال فيريب بيب مواعظ كيستون اوركتابيون معفوظ كرواييفين مجهي استغاده ي طلب ركصة والوب كم يفي كيشي اور طبوع مواعظ كافي مِنْ اس لئے یہاں ہی سنانے کاسلسنہ رہیے گا۔ اگر کسی کوراہ راست بیان سننے سے زباده فائده بوتا بوتو و كهيس براه راست بيان والمجلس ميں چلے جاياكين مقصد تورين فالمرهب اس كي جس كوجهال فائده بهووه وبين تعلق ركه يتيف سيل العما <u>ے کئے ہے جن کامجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ، اصلاحی تعلق رکھنے والوں کے لئے </u> يه أصول ب كداية تعلي كسواكس دومري جكه جانا جائز نهي اس سه فائده ک بجائے نقصان ہوتا ہے ، اصلاح کا اصل طریقے ہیں ہے کہسی ایک شیخے سے باضابط اصلاى تعلق ركما جائے، عام وعظ و تذكير سيجى اصل مقصديى ب كيوام مي كسي شيخ سے امراحي تعلق ركھنے كاشعور سيدا ہو،اس كے بغير كمل مداست نہیں ہوسکتی وعظ نبیت کی حیقت غورسے بھی رسٹ پراحمد يوم الأحد ٢ جما دي الأولى ١٣٢٠ هـ



اور ان ہے اس صرتک لڑوکران میں فیادعقب مدہ نہ ہے اور دین النہ ہی کا ہوجائے (۸ -- ۹ ۳ )





#### وعظ

# روايات يضعيفه اور تصيل فضائل

## (المعبان ۱۳۱۳ه)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

# وین کے وسائط:

ہم تک جودین بنج ہے اور انشاء اللہ تا قیامت بید دین محفوظ رہے گا، اس کے بارے میں بیسوچنا چاہئے کہ ہم تک اس دین کے بنجنے میں وسالط کیا کیا ہیں؟ تو بتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک بیدین پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر بہت شفقت تھی، ہر خیر و برکت کی بات امت تک پہنچانے میں بہت حریص تھے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ای جذبہ سے تابعین تک پہنچانہ میں بہت حریص تھے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ای جذبہ سے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تیج تابعین تک، پھر انہوں نے آگے، اس طرح سے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تیج تابعین تک، پھر انہوں نے آگے، اس طرح سے بید ین چلا آ رہا ہے۔ غور کرنے کی بات بیہ ہے کہ جو فضائل احادیث ضعیفہ سے ٹابت ہے کہ وفضائل احادیث ضعیفہ سے ٹابت ہیا ان کے بارے میں آخر کوئی تو می روایات کو عام مجامع میں کیوں نہیں بیان جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایات کو عام مجامع میں کیوں نہیں لیا؟ وسیا نظ کی افتسام:

وسائط والی بات بادر کھیں، وسائط ہی ہے تو ہم تک دین پہنچاہے، ان وسائط کی دوشمیں ہں:

- 🛈 توی جوقابل اعتاد ہیں۔
- 🕝 ضعیف جونا قابل اعتاد ہیں۔

جوفضائل روایات ضعیفہ سے ٹابت ہیں آخران کے بارے میں کوئی قوی روایت کیوں نہیں ملتی؟ تھوڑی سے عقل سے کام لیس، اُس بات کو بیھنے کے لئے تھوڑی سی بھی عقل کافی ہے۔۔

قابل اعتماد راو بول نے الی احادیث کیوں نہیں لیں؟: قابل اعتاد راویوں نے ان روایات کو کیوں نہیں لیا، اس بات کوسوچا جائے! یہ تو نہیں کہا جاسکا کہ انھیں فضائل اور عبادات نافلہ کی رغبت نہیں تھی، یہ بھی نہیں کہا جاسکا کہ وہ عبادات نافلہ اور فضائل کی خصیل سے عافل ہے، ادھر انہیں تو جہیں تھی، جوالی چیزوں سے غافل ہوں بھلا وہ دین کے دسائط ہی کیا ہوئے پھر انہیں توی بھی کہا جاتا ہے، کیا معاذ اللہ! وہ سارے فضائل کے حاصل کرنے سے عافل تھے؟ اس طرح تو ان پر بیالزام آتا ہے کہ وہ عافل تھے۔ انہیں بیدخیال نہیں تھا کہ ہم خود بھی زیادہ سے زیادہ فضائل حاصل کریں اور امت تک بھی پہنچائیں، جب اس طرح خور کیا جائے تو پتا ہے گا کہ یہ بابت تو کسی طرح بھی معقول نہیں کہ ضعیف روایوں کو فضائل کی جائے تو پتا ہے گا کہ یہ بابت تو کسی طرح بھی معقول نہیں کہ ضعیف روایوں کو فضائل کی زیادہ فکر تھی نہیں تھی، وہ حریص ہی نہ تھے، انہیں زیادہ فکر تھی نہیں تھی، وہ حریص ہی نہ تھے، انہیں رغبت وشوق بھی نہیں تھا، اس بات کو سوچیں۔

- شاید که از جائے ترجے دل میں مری بات روایات موضوعہ کی علامات:

حضرات محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کے موضوع ہوگئے کی پیچھ علامات بیان فرمائی میں جن میں ہے اس وقت دوعلامتیں بتا تا ہوں:

🕕 تیسری صدی کے بعد شائع ہونے والی روایات۔

🕝 وہ روایات جن میں عمل قلیل پر اجرعظیم کی بشارات ہیں۔

اس موضوع پرمیرارساله "حدیث ضعیف پرممل کرنے میں مفاسد" و کیھئے۔

ارشادات صحيحه بجهم مبين:

قربات کے درجات زیادہ سے زیادہ طے کرنے کے لئے حصول فضائل اور عبادات نافلہ سے متعلق قرآن مجید اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ارشادات مجید جو صحیح اور توی وسائط سے ٹابت ہیں، توی اور قائل اعتاد حضرات سے ہم تک پہنچ ہیں وہ ہم کھی مہیں۔

الله تعالیٰ نے جو فضائل کی چیزیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں ای طرح رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ وہ فضائل جو روایات میجہ سے ثابت ہیں، قابل اعتماد قوی رجال ثقات نے بیان فرمائیں ہیں، اگر ان میں کوئی کی ہوتی تو پھر مسلمان سوچنا کہ ان سے مقصد پورانہیں ہوتا چلیں کوئی ضعیف روایت بھی لے لیں، مسلمان سوچنا کہ ان سے مقصد پورانہیں ہوتا چلیں کوئی ضعیف روایات بھی لے لیں، یہ قوی روایات بھی جو کھر کے کمزور روایات بھی لے لو، ان قوی روایات میں تو کوئی کی ہے تیں، جب ان میں کی نہیں تو پھر ضعیف روایات کی طرف توجہ کیوں جاتی ہے؟

# ضعيف روايات كي طرف التفات كامطلب:

جولوگ ضعیف روایات کے سہارے سے فضائل لیتے ہیں، یہ فضیلت اور وہ فضیلت، ان کے اس ممل سے یوں گنا ہے گویا کہ وہ توی روایات سے ثابت شدہ اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ فضائل کو کانی نہیں سمجھتے، اس لیک تو ادھراُ دھر تھی بھا مجتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں ان قوی روایات براعتماد نہیں، جسے گھر بیٹھے پوری غذاء مل رہی ہو ایسا لگتا ہے کہ انہیں ان قوی روایات براعتماد نہیں، جسے گھر بیٹھے پوری غذاء مل رہی ہو ایسا لگتا ہے کہ انہیں ان قوی روایات براعتماد نہیں، جسے گھر بیٹھے پوری غذاء مل رہی ہو ایسا کہتا ہے کہ اور تلاش کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو اسی پرشکراداء کرے گا۔

# آ خرت میں سؤال ہوگا:

الله کے بیان فرمودہ وہ فضائل جوروایات قویہ وصیحہ سے ثابت ہیں، انہیں کافی کیوں ملم کے بیان فرمودہ وہ فضائل جوروایات قویہ وصیحہ سے ثابت ہیں، انہیں کافی کیوں نہیں سیحصتے ؟ کیا آخرت میں اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچیس کے نہیں کہم نے جو چیزی بتائی تھیں اور سیح وقوی رجال ثقات سے تم تک پیچی تھیں، شمصیں ان پرصبر کیوں نہ آیا؟ فضائل سے منعلق ضعیف ضعیف با غیں نکال کرتمہاری توجہان کی طرف کیوں جارہی تھی؟ ذراا بھی سوچ لیس کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟

# حضرت حكيم الامة رحمه اللد تعالى كاملفوظ:

حصرت تحکیم الامة رحمه الله تعالیٰ کا ایک ملفوظ نقل کرتا ہوں میرے ذہن ہے تو ہیہ بات نکل می تھی لیکن آج ہی ایک مولوی صاحب نے یاد دلائی، ای لئے کہدر ہا ہوں کہ ان سب باتوں کوجلداز جلد شائع کریں بطن غالب بیہ ہے کہ حضرت تھیم الامة رحمہ الله تعالی نے بیملفوظ اپن طرف سے تبین لکھا بلکہ پہلے بڑے بزرگوں کے حوالہ سے لکھا ہے کہ فضائل کے بارے میں ضعیف حدیثوں برزیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنے میں کفر پر مرنے کا خطرہ ہے، کفر کا خطرہ اس طرح ہوتا ہے کہ بسا اوقات بونت موت انکشافات ہوتے ہیں، اللہ تعالی اشیاء کے حقائق منکشف فرما دیتے ہیں، کوئی مسی ضعیف حدیث میں کسی عمل پر بہت بزے اجروثواب کی بشارات پڑھتا سنتا رہا، اس کے مطابق عمل کرتا رہا اور عمر بھر میہ عقیدہ بکا کرتا رہا کہ فلال عمل کا اتنا تواب، اتنا تواب، اتنا تواب پھر مرتے وقت حقیقت منکشف ہوئی کہ بیعقبیرہ سچیج نہیں تھا اس عمل میں اتنا نواب نہیں یا میچھ بھی نہیں تو شیطان اسے قرآن، احادیث اور پورے اسلام کے بارے میں بہکائے گا کہ بہ ہے تیرااسلام ساری زندگی مکریں لگالگا کرمشقتیں اٹھا اٹھا کر گزار دی پہاں تو خزانہ ہی خالی ہے کچھ بھی نہیں، جیسے اس ایک بات میں تیرا عقیده غلط نکلاتو عمر بھر سجھتار ہا کہ کوٹھیاں بھری پڑی ہیں تمریہاں تو خزانہ بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی اسلام کے سب وعدے، بشارتیں اور سارے احکام غلط ہیں، سارے کا سارا اسلام ایسا ہی ہے، نتیجہ بیا کہ تفریر مرے گا۔

شیطان تو آخری وقت میں ایر ی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ بیمیرے پنجے سے بچا جارہا ہے، جہنم سے نکلا جارہا ہے، وہ اپنا پورا زور صرف کر دیتا ہے، اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھیں۔ایک دعاء ہے:

﴿ رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد صلى الله

### عليه وسلم نبيا)

اے اللہ! ہم بچھ کو رب مان کر راضی ہیں، جو احکام اور جو فضائل تو نے جس طریقہ سے قرآن مجید میں ارشاد فر ما دیئے، ہم اس پر راضی ہیں، اسے چھوڑ کرکسی اور کی ضرورت نہیں۔

## ﴿وبالاسلام دينا﴾

یا الله! اسلام میں جو جواحکام پختہ طریقے سے ہم تک پہنچے ہم ان پر راضی ہیں ہمسین نی نئی چیزوں کی ضرورت نہیں، کھوز کرید کر کر کے، ادھر ادھر منہ مار نے کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ پختہ احکام ہمارے لئے کافی ہیں۔

## ﴿ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ﴾

یا اللہ! محمصلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کرہم راضی ہیں۔ان کی جوجو با تیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پھران سے رجال نقات نے، قوی اور قابل اعتماد لوگوں نے آئے امت تک پہنچائیں، ہم ان پر نہ صرف راضی ہیں بلکہ وہ ہمارے لئے کافی ہیں، ہمیں اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔

# عبادات نافلہ سے جی چرانے والے قوی کیسے ہوسکتے ہیں؟

ایک اہم بات مزید ذہن نشین کر لیں جو وسائط قوی ہے، معتبر ہتے، ہرلحاظ ہے امت میں مسلم ہے اگر ان کا حال بیتھا کہ وہ فضائل ہے کتر اتے ہے اس لئے انہوں نے بیفنائل بیان نہیں کئے، غافل ہے، ڈرتے ہے، عبادت کرنے ہے جی چاتے ہے تو تو پھر بید حضرات قابل اعتماد کہاں رہے؟ جو فضائل حاصل کرنے ہے ڈرے، عبادات نافلہ ہے جی چائے وہ قابل اعتماد کیے رہا؟ سو جب بیوسائط بی قابل اعتماد ندر ہے تو ان ہے جتنا دین ہم تک پہنچا دہ سارا مخدوش ہوجائے گا، ذرا سوچیں کہ اس دین کا حشر کیا ہوگا؟

الله تعالی ہم سب کواپی مرضی کے مطابق بنالیں، خرافات سے بچائیں، گھڑ گھڑ کر جو فضائل لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس کی بجائے اللہ تعالی سیح معنی ہیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انباع اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطاء فرمائیں۔

# منگھر ت فضائل برمل کرنے والوں کا مقصد:

جولوگ ایسے فضائل پر چلتے ہیں ان کا مقصد اللہ کو اور خود کو دھوکا دیتا ہے، یہ مضمون تو اکثر بیان ہوتا ہو ہی مضمون تو اکثر بیان ہوتا ہو ہی جائے۔ جائے۔

یہ لوگ ایسے کول کرتے ہیں کہ فلال رات میں ایسے ایسے کرو، فلال دن میں ایسے ایسے کرو، فلال دن میں ایسے ایسے کرو، پہلے بھی کئی باراس کی حقیقت بتاچکا ہوں، ان کے دواہم مقاصد ہیں:

ایک تو اللہ کو دھوکا دینا مقصود ہے، اللہ کو دھوکا ایسے دیتے ہیں کہ گناہ چھوڑتے نہیں، نافر مانی چھوڑتے ہیں باللہ بوجھے گا نالائق! تو میری نافر مانی کرتا رہا، تو وہ کے گا کہ میں نے فلال رات جب اللہ بوجھے گا نالائق! تو میری نافر مانی کرتا رہا، تو وہ کے گا کہ میں نے فلال رات میں است نوافل پڑھ لئے تھے، فلال وقت میں فلال عمل کرلیا تھا، اس طرح یہ لوگ اللہ تعانی کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، یہ ایسے نالائق ہیں ہجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، یہ ایسے نالائق ہیں ہجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، یہ ایسے نالائق ہیں ہجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکا دینا جاہتے ہیں، نافر مانی نہیں جھوڑتے۔

وسری بات بیہ کہ بیائنس کودھوکا دے رہے ہیں یابوں کہیں کنفس سے دھوکا کھا رہے ہیں، وہ اس طرح کہاللہ کی نافر مانی نہیں چھوڑتے، اللہ کی بغاوت نہ چھوڑتے ہیں اور نہ ہی چھوڑنے کا ارادہ ہے، اس پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہتم نے اپنا نام تو رکھ دیا "عبداللہ" کہلاتے ہومسلمان، فارموں میں غرجب کے خانے میں

"مسلمان" لکھتے ہیں۔ لیکن کام تو مسلمانوں جیسے ہیں نہیں، تو تو اللہ کا باغی ہے،
عبداللہ کہال ہے، تو تو "عدو الله" ہے "عدو الله" بعنی اللہ کا دشن، اللہ کا بندہ
کہاں ہے، بس اس الزام ہے بیخ کے لئے ذرااوپر سے لیپا پوتی کرتے ہیں، اگراپنا
ہی ذبن سؤال کرے کہ تو مسلمان کہاں ہے؟ تو یہ جواب دیں نہیں نہیں! ہم نے فلاں
رات پوری جاگ کرگذاری ہے، و یکھئے ہم مسلمان ہیں جبھی تو فضائل والی فلال رات
عبادت میں گذاری ہے۔ فارم کے خانہ میں جو لکھا ہے مسلمان تو اگر کوئی پو جھے کہاں
ہے تو مسلمان؟ تو بتائیں گے دیکھئے ہم ایسے ایسے کام تو کرتے ہیں، یہ ہے ان لوگوں کا
اصل مقصد، اللہ تعالی عظاء فرمائیں۔ تھوڑی سی عقل بھی مل جائے تو کام بن
جائے۔

# برغم خوليش اولياء الله:

استضار کے لئے وہ قصہ پھر بیان کردوں کہ ایک شخص کا فون آیا کہدرہا تھا کہ فلال معجد کے امام صاحب نے ڈاڑھی منڈانے والے کوفاس کہددیا، فاس ، مجھ سے شکایت کررہا تھا، مقصد اس شکایت سے یہ تھا کہ میں امام صاحب کو ڈائٹوں گا، سمجھاؤں گا کہ ایسا کیوں کہا؟ استے بڑے ولی اللہ کوفاس کیوں کہددیا؟ وہ شخص یہ بھی بتارہا تھا کہ ہم وین میں بہت آ کے ہیں، ہمارا پورا خاندان بہت او نچی ویٹی پرواز پر ہے، تبجد پڑھے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، جج اور عمرے بھی بہت کرتے ہیں، صدقات وخیرات بھی بہت دیتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، خوادر عمرے بھی بہت کرتے ہیں، صدقات وخیرات بھی بہت دیتے ہیں فاسق، محصے یہ من کر بہت تعجب ہوا کہ اس زمانے میں ایسی صحیح با تیں بتانے والے مولانا صاحب کون ہیں، یہ تو قابل زیارت ہیں اس لئے میں ایسی صحیح با تیں بتانے والے مولانا صاحب کون ہیں؟ تو بتایا کہ وہ آپ کے باس آتے رہتے ہیں، جب انہوں نے یہ بات بتائی کون ہیں؟ تو بتایا کہ وہ آپ کے باس آتے رہتے ہیں، جب انہوں نے یہ بات بتائی

کوئی تعجب نہیں ، جو یہاں نہ آئے اور پھر ڈاڑھی منڈوں کو فاس کے ، ایسے لوگ قابل زیارت ہیں ، تعجب تو ان پر ہے۔

# محض اوراد ووظا نف عذاب سے ہیں بیا سکتے:

ایک اور تازہ واقعہ من کیجئے! ایک دو دن کی بات ہے، کسی نے فون پر بتایا کہ میں نے ایک سؤال لکھا، اس میں پر لکھا:

"آج مسلمانوں کا دستور ہوگیا ہے کہ آخرت و دنیا کی مصیبتوں سے بیخے اور کے اللہ کی نافر مانی نہیں چھوڑتے، نافر مانی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی الیہ کی اللہ کی الیہ حرکات بھی کرتے رہتے ہیں لیعنی فلاں ختم کروالو، بیہ ختم کروالو، وہ ختم کروالو، ورود شریف کا ختم کروالو، کا ختم کروالو، درود شریف کا ختم کروالو، نافر مانی نہیں چھوڑتے۔"

انہوں نے بتایا کہ میں نے بیسوال لکھ کر دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کورنگی، مولانا
یوسف صاحب لدھیانوی اور بھی کئی بڑے بڑے اداروں میں بھیجا، سب نے بدلکھ دیا
کہ بیہ بہت یخت غلطی ہے، ایبا کرنے سے اللہ کے غذاب سے نہیں نئے سکتے، ہرجگہ
سے ایبا ہی جواب آیا، جیسے میں نے ان کی بیہ بات سی فوراً انٹرکام سے دفتر میں بتایا
کہ لکھ لو' بشارت عظمیٰ ' جب میں دفتر میں آؤں گا تو بتاؤں گا بشارت عظمیٰ سے کیا مراد
ہے۔ پھرمیں جب دفتر میں آیا تو سب کو بتایا۔

میں نے ان صاحب سے بیکی کہا کہ آپ بیسارے پریچ یہاں لے آئیں ہم انہیں مرتب کر کے کتابی صورت میں شائع کریں گے، آپ حضرات کے لئے بھی بیہ "بشارت عظمیٰ" ہے۔

لوگ میرے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہالی ایسی باتیں ہے کہتا ہے اور تو کوئی اس میں بات کہتا نہیں، بس اب تو ان اعتراض کرنے والوں کا جواب ہوگیا، سب

حضرات نے لکھ کر فیصلہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق بناكيس اور اين اور اين حبيب صلى الله عليه وسلم كا كامل انتاع وسيحى محبت عطاء فرماً تیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.

www.ahlehaa.org





### وعظ

# ربيع الأول مين جوشِ محبت

## (رئيع الأول ٢٠٠٧ ١١هـ)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

 ﴿ إِنَّا آرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَنَدِيْرًا ﴿ لِينَا اللّهِ وَتَعَرِّرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ \* وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَآصِبُلا ﴾ إِنَّ اللّهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ \* وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَآصِبُلا ﴾ إِنَّ اللّهَ اللّهَ عَيْدُاللّهِ فَوْقَ آيُدِيهِمُ ۚ اللّهَ عَيْدُاللّهِ فَوْقَ آيُدِيهِمُ عَلَى اللّهَ عَيْدُاللّهِ فَوْقَ آيُدِيهِمُ عَلَى فَصَلَ نَفْسِهُ وَمَنْ آوُفَى بِمَا عَهَدَ فَمَنْ نَكَتُ فَاللّهُ فَسَيُؤُتِيهِ آجُرًا عَظِيمًا ﴾ وَمَنْ آوُفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللّهُ فَسَيُؤُتِيهِ آجُرًا عَظِيمًا ﴾ (١٠٥ م ١٠١)

آج رہے الاول کے بارے میں پیجھ نہنا جا ہتا ہوں اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق کہنے کی تو فیق عطاء فرما کی رضا کے مطابق کہنے کی تو فیق عطاء فرما کیں۔
کہنے کی تو فیق عطاء فرما کیں اور اس کے مطابق ممل کرنے کی تو فیق عطاء فرما کیں۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ من اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت اور وفات کس تاریخ میں ہوئی ج

# تاريخ ولادت ميں غلط ہي:

یہ بات جوزبان زدعوام وخواص ہوگئ ہے کہ اارر تیج الاول تاریخ ولادت اور اار رہے الاول ہی تاریخ وفات ہے، یہ بالکل غلط ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ تی گئی ہے در النا اللہ کی تقلیم در رہے ہے ہے کہ تی تقلیم در رہانے میں جوابیم کا زمانہ کہلاتا ہے جس میں ایٹم کو بھی تقلیم کر رہے ہے گئی اس کہ تقلیم مور ہی ہے، پروٹان اور چھر اس کے کوار کس بھی نکال ڈالے، گر اتنا موٹا سا حساب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس سے معلوم ہوا کہ اصل تاریخ جو بھلوادی گئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، ورنہ اتنا ترتی یافتہ دماغ جوز ہرہ اور چاند پر میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، ورنہ اتنا ترتی یافتہ دماغ جوز ہرہ اور چاند پر مین اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ کی حرکوں کو ماپ رہا ہے، منٹوں سیکنڈوں اور اعشاریہ دراعشاریہ کا حساب لگانے والا یہاں آ کر کسے مات کھا گیا، آپ نے ویکھا اعشاریہ دراعشاریہ کی جوجنتریاں شائع ہوتی ہیں کہ مثلاً کی جنوری کو رہے الاول کی اتنی مال بھر کی جنتریاں پہلے ہی تیار کر کے اتنی تاریخ ہوگی اور کیم فروری کو رہے الائی کی آئی، مال بھر کی جنتریاں پہلے ہی تیار کر کے شائع کر دریے ہیں، ایک سال کیا سینکڑوں سالوں کی جنتریاں پہلے سے ہی شائع کر دریے ہیں، ایک سال کیا سینکڑوں سالوں کی جنتریاں پہلے سے ہی شائع کی شائع کر دریے ہیں، ایک سال کیا سینکڑوں سالوں کی جنتریاں پہلے سے ہی شائع کر دریے ہیں، ایک سال کیا سینکڑوں سالوں کی جنتریاں پہلے سے ہی شائع

ہور ہی ہیں پھر آپ سالہاسال سے و کھے رہے ہیں کہ جیا ند د مکھ کر فیصلہ کرنے اور ان حسانی فیصلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تبھی فرق ہوا بھی تو صرف ایک دن کا ، تو کیا ان لوگوں یر کوئی وجی نازل ہوتی ہے، کچھنہیں بیکوئی گہری بات نہیں صرف اتن سی بات ہے کہ متنی اور قمری سال کی آپس میں نسبت و کھے کران کا حساب نکال کران کو آپس میں مطابقت دی بس متیجہ سامنے آگیا، پوری دنیا کے حسابات اس طرح چل رہے ہیں، بورب اورلندن وغیرہ کی شاہی رصدگاہوں سے اس بر کتابیں بھی شائع ہورہی ہیں، ان حسابات کی رو ہے بھی ولا دت اور وفات کی بیہ تاریخ محمی صورت میں نہیں بنتی بلکہ یننے کا کوئی امکان بی نہیں، اگر کوئی محاسب اس تاریخ کوحساب سے ثابت کرے تو ذرا ہمیں بھی بتادے کہ کیسے جہاب لگایا ہے؟ بے شار کمابیں اس موضوع برنکھی تمیں محرسارے کے سارے محققین اس نقطے پر متفق ہیں کہ بہ تاریخ یوم ولا دت قرار یاتی ہے نہ ہی یوم وفات، یہ بالکل بدیبی اور واضح غلطی ہے، دیکھئے آج بروز جمعہ ۲۴ ررمج الاول ہے اور ۱۳۰۰ر دسمبر، سواگر کوئی کیے کہ ۳۱۱ر دسمبر ہوگی پیر کے دن تو سب اس کو بیوقوف کہیں سے یانہیں؟ یہ ہو کیے سکتا ہے کہ ۱۳۰ رتو جمعہ کے دن ہواور ۱۳۱ بجائے ہفتے کے بیرکوآ جائے! مکروہ ایک رٹ لگائے جارہاہے کہ اسمردمبر ہوگی بیر کے دن، اسار دسمبر ہوگی پیر کے دن۔

اگر پیچیپاوٹ کر گزشتہ چودہ سوسال کا حساب نگانا مشکل کام ہے تو چلئے بالکل مخضر سا حساب بتاتا ہوں اس پر پوری دنیا کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج جمعہ کے دن ۹ رزی الحجہ کو ہوا سواس ہے ۱۳ سال پہلے کا حساب کرلیا جائے تو پیر کے دن ۱۲ رزیع الاول کسی صورت نہیں بنتی بلکہ اس کے قریب قریب بھی نہیں بنتی مسیح حساب اگر بنتا ہے تو پہلی تاریخ کا یا دوسری کا یا آٹھویں یا نویں کا ، اس لئے کہ رئیج الاول کا مہینہ اور پیرکا دن بیدو با تیس تو مسلم ہیں اور ان دونوں کا اجتماع ۱۲ رتاریخ کو کسی صورت ممکن نہیں ، البتہ فرکورہ تاریخوں میں سے کوئی سی تاریخ لے لی جائے تو

حساب بن جاتا ہے، علامہ مغلطائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۲رئیج الاول قرار دی ہے گر حضرت ابن عباس وجبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ۸رئیج الاول ماُ تور ہے اور اکثر محدثین ومؤرخین کا یہی مختارے۔

# تاریخ وفات میں غلط ہی:

اب لیجئے وفات کا حساب، سوبہتو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، ولادت میں تو ۱۳ سال پیچھے جانا پڑتا ہے اس میں صرف ۳ مہینے کا حساب ہے اور بالکل بدیمی ہے جے عامی ساشخص بھی آسانی ہے نکال لے ذی الحجہ کی نویں تاریخ جمعہ کے دن تھی اس ك بعد آب صلى الله عليه وسلم ك وفات تك صرف ١٠ حا ند بنت بي محرم، صفر ربيع الاول، ان کا حساب بالکل ان بڑھ سے ان بڑھ مخص بھی نکال سکتا ہے، تیوں جا ند ۲۹ کے لگالیں تو پیر کے دن ۱۲ رہیج الاول نہیں بنتی ، تینوں جا ند ۲۰۰ کے لگالیں تو نہیں بنتی ، دو ۳۰ کے لگالیں ایک ۲۹ کا لگائیں تونہیں بنتی ، دو ۲۹ کے لگائیں ایک ۳۰ کا لگائیں تو پیرکوا ا ر بھے الاول نہیں بنتی ، اگر پیر کو ۱۲ بنتی ہے تو اس طرح بنتی ہے کہ دو جا ند لگالیں ۲۰۰ کے اور ایک لگائیں اس کا،سو آپ ہی بتائیں مھلا اس کا مجھی جاند ہوا ہے؟ اولا تو س جاند مسلسل ، ۳ کے ہوں بیجی ذرامشکل ہے گر پھر بھی ممکن ہے بھی ایہا ہوجا تا ہے گر اس كا جاندكيے مانيں؟ اس سے ثابت مواكه وفات كى تاريخ جواا رئي الاول مانى جاتى ہے رہمی بالکل غلط ہے اس کا بھی کوئی امکان نہیں۔ پھرحقیقت کیا ہے؟ صحیح احادیث اور سیح تواریخ ہے اتنا ثابت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ابتداء رہیج الاول میں ہوئی اور پیر کے دن ہوئی ہشی اور قمری سالوں کو اگر تطبیق دیجاتی ہے یا اس طرح 🕶 حیاندوں کا حساب لگایا جاتا ہے تو رہیج الاول کی ابتداء میں پیر کے دن جو تاریخیں سیجے ہوسکتی ہیں ان میں ہے اکثر نے الاول کو اختیار کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی فرمات بیں کہ کتب تاریخ میں دراصل یوں لکھا تھا: "ٹانی شہر دبیع الاول. "شهرمينيكوكت بين يعنى ماه ربيج الاول كى دوتاريخ مر بعد مين كسى ناقل يه لكفته يا بردهنه مين علمى موكن اس في اس كو برده ليا: "ثانى عشر دبيع الاول." ثانى عشر ربيع الاول." ثانى عشر كمته بين اكو، اصل لفظ تها شهرات عشر برده ليا كيا اس طرح اكا ابن كيا اور يا فاغ عشر كمته بين اكو، اصل لفظ تها شهرات عشر برده ليا كيا اس طرح اكا ابن كيا اور يه غلط بات بهيل كن بعض في اختلاف مطالع كى تأويل كى به جو بالكل باطل به اس كي تفصيل احسن الفتاوي جلده" مسائل شي مين به ب

# ميلاد كى حقيقت:

دوسری بات بیہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں بی عید میلا دالنبی نہیں تھی اوراس طریقے سے جلے جلوس نہیں نکالے جاتے تھے، ایصال تواب ہے انکالا سے دعوتیں نہیں اڑائی جاتی تھیں۔ آج کے مسلمان نے بیالیسال تواب بھی اچھا نکالا ہے، ایصال کے معنی ہیں پہنچا نا اور تواب کے معنی ہیں اچھی چیز یعنی لڈو پہنچاؤ، مسلمان کا ایصال تواب سارا کرکرا کے بیرہ و کیا کہ بس دیکیس چڑھاؤ، تورہ بیت میں اتارو، مرغیاں اڑاؤ پھر ہضم کرنے کے لئے اوپر سے سوڈے کی بوتلیں چڑھاؤ، سبحان اللہ! کیا کہ بال اور تواب کا، یااللہ! تو ہی اس قوم کو ہدایت دے، اللہ کے بندے کس سے کہنا اس ایصال تواب کا میالیہ اس قوم کو ہدایت دے، اللہ کے بندے کس سے خود بی پکاؤ اور خود بی کھاؤ بیالیسال تواب کا میرا وعظ" بدعات مروجہ" اور" مرض وموت" پڑھ چھیڑتا ور نہ اصل موضوع رہ جائے گا میرا وعظ" بدعات مروجہ" اور" مرض وموت" پڑھ

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں اگر عید میلا داسی طرح منائی جاتی تھی تو سوچنے پھر کیا اس کی تاریخ کے بھول جانے کا کوئی امکان تھا؟ ظاہر ہے کہ کوئی امکان نہا کہ فاہر ہے کہ کوئی امکان نہا کہ فاہر ہے کہ کوئی امکان نہا ہوئے گئے آج کوئی ولی اللہ صاحب کرامیت بزرگ اپنی کرامت ہے پیش کوئی کردے کہ ۵ سال بعد بلکہ ۵ جھوڑ کر ۵۰ یا ۱۰۰ سال بعد لوگ اس متکھوست تاریخ

ولادت یعنی ۱۲ رہی الاول کو بھول جائیں گے تو کیا اس کی اس پیش گوئی کو صحیح سمجھا جائے گا؟ اس ير مرفخص يبي كہے گا كه ناممكن ہے، تاریخ بھولنے كا كوئي سؤال ہى نہيں پیدا ہوتا، آخر یہ کیے ہوسکتا ہے؟ جبکہ پوری دنیا یہ دن مناری ہے ہرشہر میں، ہر محلے میں، گلی کوچوں میں اتنے ہنگاہے، اتنے شور، ریڈیواور ٹی وی پروگرام الگ جن میں گانے والے مردوں سے زیادہ گانے والی عورتیں رات دن گا گا کرسنا رہی ہیں، آخریہ ہوکیے سکتا ہے کہ بیتاریخ آیندہ بھلادی جائے؟ دنیا ہے اوجھل ہوجائے؟ کوئی عقل مندیہ بات باور کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ سوچئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں بھی صورت حال اگریمی ہوتی ای کیفیت سے جلیے جلوس، دعوتیں ہوتیں میلاد يره على جات توبية تاريخ كوئى بحول كيب سكتا تها؟ اصل تاريخ مين تحريف كيب بوتى اختلاف کیسے پڑتا؟ اتنی بات تو بھینی ہے کہ بیتاریخ اصل تاریخ نہیں اس میں تحریف ہوچکی ہے لہذا ٹابت ہوگیا کہ بیسارے ہنگاہے جو آج ہورہے ہیں صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم کے دور میں نہ تھے، اس وقت ان کا کوئی اتا یا نہ تھا بہ ساری خرافات بہت بعد کی پیداوار ہیں، اصل تاریخ کا بھول جانا اس کی واضح دلیل ہے، اس سے پڑھ کر کوئی دلیل نہیں : وعمق ، پیددویا تیں ہوگئیں۔

# أيك سؤال:

تنیسری بات میہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میہ تاریخ کیوں بھول گئے،
جب میہ ثابت ہو چکا کہ ۱۱ اصل تاریخ نہیں اور اصل تاریخ ولا دت صرف دو صحابہ سے
منقول ہے اور تاریخ وفات کسی ایک ہے بھی نہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سے
کیسے غافل رہے؟ انہول نے اس بات کو کیسے نظر انداز کرد یا سوچنے! فراغور کیجئے! کیا
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ولوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت
میں کوئی کی تھی؟ بیتو کوئی نہیں کہ سکتا بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت

کے بارے میں بلاتر دو دو و کے ساتھ کبا جاسکتا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر جب تک دنیا باقی رہے گی پوری تاریخ میں مجت کی الین نظر نہیں بیش کی جاسکتی محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت تھی جتنا عشق تھا اس کی نظیر دنیا نے اب تک پیش کی ہے نہ آیدہ کبھی پیش کر سکتی ہمکن ہی کہمیں پیش کر سکتی ہمکن ہی نہیں اپنی جانیں، اولاد، اپنے اموال، اپنی تجارتیں اور وطن غرض سب کچھ جو ان حفرات کے بس میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھا در کر دیا پھر یہ تو ان حفرات کے ساتھ ادنی می بات تھی، یہ سب پچھ کر گزر نے کے باوجود اپنی ان بے مثال قربانیوں سامنے ادنی می بات تھی، یہ سب پچھ کر گزر نے کے باوجود اپنی ان بے مثال قربانیوں سامنے ادنی می نہ دیتے تھے، لیتی ان حفرات کی محبت، دو تین قصر بھی سادوں۔ صحابہ کر ام رضی اللہ تعالی عنہم کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال :

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دیکھا کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمارہ ہیں، سالن میں گوشت اور نوکی کے فکر ہے ہیں، دونوں کا ملا ہوا سالن ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دوران پیالے میں لوکی کے فکر ہے تلاش کرکر کے تناول فرما رہے ہیں، حضرت انس منی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز سے جھے لوکی سے محبت ہوگئی (ابوداود)

کہنے میں بیتو آسان ی بات ہے گراس پر ذراغور سیجے! بینیں فرماتے کہاں روز ہے میں نے لوکی کھانا شروع کردی، بلکہ فرماتے ہیں کہ لوک کے ساتھ محبت ہوگئ، کھانے کی چیز کاکسی کو مرغوب ہونا، پند ہونا بیا کی طبعی چیز ہے، دل کا ذوق ہے جو دوسرے کے کھانے سے یا پند کرنے سے بدل نہیں سکتا گرصحانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق بدل عمیان مرسی اندھی مثال چیش میں میں اندھی مثال چیش

کرسکتی ہے کہ کوئی محب اپنے محبوب کو ایک چیز صرف کھاتے ہوئے و کھے لے اور اس
کے اندر کا طبعی ذوق بدل جائے؟ مجھی نہیں، گر حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے
جیں کہ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کولوگی تناول فرماتے و یکھا بس اس وقت سے
لوگی مجھے مرغوب ہوگئی بمحبوب کی ادا دیکھ کراندر کی کیفیت فور آبدل گئی، دل کے اندر ہی
اندرانقلاب بریا ہوگیا، ذراسو جے! بیکتنا بڑا انقلاب ہے؟

# دوسری مثال:

حضرت معاویة بن قره رضی الله تعالی عنهما تروابت ہے کہ ان کے والد نے ایک باررسول الله ملی الله علیہ وسلم کواس حال میں ویکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کواس حال میں ویکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے محریبان مبارک کے بنن محطے ہوئے نقے، یہ قصہ س کر حضرت معاویہ اور آپ کے صاحبزاوے کو بیاوالی پیند آئی کہ دونوں نے عمر بحر برابا اگریبان محلا رکھا، بھی بنن بند کے بی نہیں (ابوداؤد)

حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی عادت شریفہ نہ تھی، اس وقت اتفاق سے مریان مبارک کھلا ہوا تھا مگر انہوں نے خاص نظر جو محبوب سلی اللہ علیہ وہلم پر ڈائی تو نظر پڑتے ہی یہ خاص کیفیت ایسی پہند آئی کہ مرتے دم تک است نہ چھوڑا عمر بھر بٹن نہیں لگائے۔

# تىسرى مثال:

حضرت ابومحذورہ رضی اللہ تعالیٰ عند ابھی بیجے ہے، مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ایک باررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو ایک کفار کے چند بیچے کھڑے ہوکر مسلمانوں کی اذان کی نقل اتاررہے ہیں، بچوں کا کیا ان کوتو ایک تھیل ہاتھ آگیا، اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہدایت کا سامان فرماتے ہیں نؤ اپنی طرف تھینے لیتے ہیں، ہدایت کے اسباب بیدا فرمادیے ہیں، دیکھے! ان کی ہدایت کا کیا سامان ہور ہاہے کہ نقل اتارتے اسباب بیدا فرمادیے ہیں، دیکھے! ان کی ہدایت کا کیا سامان ہور ہاہے کہ نقل اتارتے

موے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے و كيدايا، يج تو اور بھى بہت عظمررسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كوطلب فرمايا اورارشاد فرمايا: كيسے اذان دے رہے عقے ذرا سناؤ! انہوں نے اذان شروع کی ، اللہ اکبرتو بلندآ واز سے جار بار کہددیا اس کے کہ اللہ تعالی کی کبریائی کے قائل تو کفار بھی تھے،لیکن اس کے بعد جب شہادت کی بات آئی توحید ورسالت کی شہادت ، تو ڈر گئے کہ بیکلمات کیے کہوں؟ کہیں اعزہ وا قارب نے و مکھ لیا یا آ وازس لی تو یٹائی موجائے گی، اس لئے شہادتین کے کلمات کہدتو دیئے مر بالکل آ ہستہ، دھیمی آ واز ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سریر رکھا اور فرمایا بلند آواز ہے کہو، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک رکھنا تھا کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو مئے اور بلندآ واز سے بیکلمات مجردهرائے،ان کاعشق د کھے انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو یہ کہ اگر جداؤان کی حقیقت میں ہے کہ اشھدان لا اله الا الله اور اشهدان محمدا رسول الله دودو بار کے جائیں اور شروع بی ست بلندآ واز سے کے جائیں مرانہوں نے بیسوج کر کہ میرے محبوب صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوا تھا کہ پہلے بیکلمات آ ہستہ آ واز سے کیے تھے چربلند آواز ہے دہرائے، بس عمر بھریمی معمول جاری رکھا، جب بھی اذان وسیتے پہلے شہادتین ولی آ واز ہے چر بلندآ واز ہے۔(ابوداؤد،نائی)

ایک کام تو بد کیا اور دوسرا کام بد کیا، ذرا دلول پر ہاتھ رکھ کر بد بات سفتے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوسر پر ایک بار ہاتھ رکھ دیا تو انہول نے پھر عمر بحر سر کے بال نہیں منڈوائ (ابوداؤد) کہ بدوہ بال ہیں جن پر میرے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھر گیا، بیتی ان حضرات کی محبت کہ جن بالول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ہاتھ پھر گیا، مربحران بالول کی حفاظت کی اور آئے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدی آپ کی مبارک صورت اختیار کرنے کو تیار نہیں، چہرے پر روز اٹھ کر بچاوڑ ا چلاتا ہے، ذرا مبارک صورت اختیار کرنے کو تیار نہیں، چہرے پر روز اٹھ کر بچاوڑ ا چلاتا ہے، ذرا مبارک صورت باند علیہ وسلم کی مبارک صورت باند علیہ وسلم کی سوچے! یا اللہ! تو ایس محبت عطاء فرما کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی

صورت مبارکہ سے محبت ہوجائے اور ایس محبت ہوجائے کہ ساری دنیاطعن کرتی رہے فراق از اتی رہے مرات میں آئی محبت کے فراق از اتی رہے کا ان شاءاللہ تعالی۔ واقعات پھر مجمی سناؤں گا ان شاءاللہ تعالی۔

یہ واقعات بھی اس لئے بتائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ولادت و وفات کی تاریخ بجول مجے تو کیااس کا سبب ان کی محبت میں کی تھا؟ ہرگز نہیں، یہ بات تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، پھر دوسری وجہ کیا ہو کتی ہے؟ کیا حافظ ان کے کرور ہے؟ آج تو لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ نجر کی نماز میں کون می سورت پڑھی گئی، امام کوئی یاد نہیں رہتا دوسروں کی کیا بات، فجر کی بات تو دور رہی ابھی مخرب کے بعد نوافل سے یاد نہیں رہتا دوسرے سے ذرا ہو چے لیس کہ کون می رکعت میں کیا پڑھا گیا؟ شاید کسی فارغ ہوکرا یک دوسرے سے ذرا ہو چے لیس کہ کون می رکعت میں کیا پڑھا گیا؟ شاید کسی کو یاد نہیں ہوگا، بال آگر مسلمان سے یہ ہو چھا جائے کہ فلال میلاد میں کیا ہوا تھا کون کون سے کھانے ہے تھے؟ تو شاید گزشتہ سال کے بھی فرفر سادے، الی با تیں نہیں بھولتا۔

# صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم ك حافظ

صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كے حافظے كمزورنبيس تنے عشق ومحبت كى مانندان كے حافظے ان كى قوت ياد داشت بھى ضرب المثل تقى۔

# قوت حافظه کی ایک مثال:

حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصد معلوم کرنے دو مخص آئے، ایک نے کہا انہوں نے بالکل بچپن میں جمعے دیکھا تھا اب ذراان کے حافظے کا امتحان لیس کہ پہچان لیتے ہیں یا نہیں؟ اس نے ابنا چہرہ اور پوراجسم خوب اچھی طرح چھپا لیا، صرف آئھیں اور پاؤں کھلے تھے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا کہ آپ جمھے بہچا ہے جبی؟ انہوں نے پاؤں

پرایک نظر ڈالی اور فرمایا مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب میں غلام تھا تو میرے آقا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا میرے آقا نے تھم دیا تھا کہ اس نچے کو اٹھا کر لیجاؤ، اور فلال دورھ پلانے والی انا کو دے آؤ، اس زمانے میں یہی رواج تھا مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھیں۔

فرمایا آپ کے پاؤل اس بنچ کے پاؤل سے ملتے جلتے ہیں، اور وہ واقعۃ وہی بچہ تھا، اندازہ لگائے کیا حافظ تھا، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب بچہ دووھ پلانے کے لئے اٹا کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، چند گھنٹے تک بغیر خوراک کے رکھا جائے تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اس بچ کی عمر بھی چند گھنٹوں سے زائد نہیں ہوگی، دوسری بات یہ کہ ایسے وقت بچ کا چہرہ دیکھا جاتا ہے پاؤل کوکوئی نہیں دیکھتا اور چہرے کو بھی اس توجہ اور انہاک سے کون دیکھے گا کہ مدت کے بعد میرا امتحان لیا جائے گا، اس لئے اس صورت کو خوب غور سے دیکھر کر یادر کھول، ایسے وقت چہرہ ایک سرمری نظر سے دیکھے جائیں چہرہ ایک سرمری نظر سے دیکھا جاتا ہے پاؤل تو اور زیادہ سرمری نظر سے دیکھے جائیں شاب پوش فوران کو بہچان ہے۔ اور منہ رہی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقاب پوش فورون کو بہچان ہے۔ جو میں نے اٹھایا تھا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ وسلم نے بچھ وسلم نے بچھ وسلم نے بچھ میں نے جاور بچھاوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ کے مسلم نے بچھ کے اس کو سینے سے لگالو، میں نے سینے سے لگالی، اس وقت بیرہ کیا اور فرمایا کہ اس کو سینے سے لگالو، میں نے سینے سے لگالی، اس وقت سے کوئی الی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی نہیں بھولا (متنق علیہ)

# محدثين كرام حمهم اللدتعالي كاجيرت أنكيز حافظه

حضرات محدثین رحم اللہ تعالیٰ کے حافظوں کی ایک جھلک بھی دیکھے لیجئے! حضرات محدثین اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد جنہوں نے دین کی حفائلت کی۔

# ىپىلىمثال:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک جگہ تشریف نے گئے، ابھی بالکل نوعمر تھے لیکن شبرت ہوچکی تھی، وہاں کے محدثین کو خیال ہوا کہ ان کا امتحان لیا جائے، چنانچہ دس محدثین نے وس وس حدیثیں اس طرح یاد کیس کہ ہر حدیث کی سند اور متن کو کسی دوسری حدیث کی سنداورمتن کے ساتھ خلط ملط کر دیا، سندایک کی متن دوسری کا، اس طرح ایک ٹکڑا ایک حدیث کا دوسرا ٹکڑا دوسری حدیث کا،اس طرح سے حدیثوں میں قطع و بربد کرے ایک ایک مخص نے دس دس حدیثیں یاد کیس اور آکر بیٹھ گئے امام صاحب رحمه الله تعالى كالمتحال كيني بهلي حديث يرهي تو آب نے فرمايا: الاا دري\_ مجھےمعلوم نہیں، دوسری پردھی تو بھی: لاادری۔ میں نہیں جانتا، تیسری چوتھی یانچویں غرض آخرتک ہر حدیث کے جواب میں بہی فرماتے رہے کہ لاادری میں نہیں جانتا، حاضرین سب حیران کہ بیکیا ماجرا ہے؟ ہر حدیث کے جواب میں لاادری، لاادری گو کہ نوعمر تھے مگر قوت حافظہ اور حدیث دانی کی دھاک تو دنیا پر بیٹھ چکی تھی اور اس لئے تو اتنا بڑا اجتماع ہوا،لوگ تو اس جواب ہے تشویش میں پڑ گئے مگر وہمتحن حصرات سمجھ رہے ستھے کہ کامل ہیں، ان کا بیہ جواب کم علمی کی دلیل نہیں بلکہ کمال کی دلیل ہے، ہم تو خلط ملط کرکے یو چھ رہے ہیں جو واقعۃ حدیث نہیں لہذا ان غلط احادیث کے متعلق لاا دری کہنا بالکل بچاہے، جب ریہ دس محدثین فارغ ہوگئے اور ان کی سواحادیث پڑھی جا چیس تو آپ نے فرمایا سنواب میں پڑھتا ہوں۔ سو کی سواحادیث سیجے سنداور سیحے متن کے ساتھ سنا ویں۔مؤرخین فرماتے ہیں سواحادیث پڑھ دینا امام بخاری رحمه الله تعالى كا كوئي كمال نهيس، بھلاجس كولا كھوں حديثيں از بر ہوں وہ سوحديثيں سنا دے تو کیا کمال ہے؟ کمال ہے کہ جس ترتیب سے ان محدثین نے سو حدیثیں پڑھی تھیں اس ترتبیب ہے سنادیں، اسی مجلس میں ایک بارس کرسو حدیثوں کی ترتبیب یاد

ہوگئ، چنانچہ ای ترتیب سے سنادیں، پہلے محدث کی دس حدیثیں پہلے سنادیں ترتیب وار، تیسرے کی اس کے بعد آخر تک۔ ہتاہے ایسا غضب کا حافظہ کو کئی عشل میں آنے والی بات ہے؟ آج دنیا اس کی نظیر پیش کر عتی ہے؟ مضب کا حافظہ کو کئی عشل میں آنے والی بات ہے؟ آج دنیا اس کی نظیر پیش کر عتی ہے؟ دوسری مثال:

ایک محدث فرماتے ہیں میں نے سوج کئے ہیں اور ہرج الگ اونٹ پر کیا ہے،
ان سواونٹوں میں سے جواونٹ بھی میرے سامنے لایا جائے دیکھ کربتا دوں گا کہ اس
اونٹ پر میں نے فلال سال حج کیا تھا، ان کوسواونٹوں کا صرف حلیہ ہی یاد نہیں رہا بلکہ
پتفصیل بھی باور ہی کہ اس اونٹ پر کس سال حج کیا تھا اور اس پر کس سال ، اس طرح
سواونٹوں میں سے ہرایک پر حج کرنے کا سال بھی یاد۔

# تىسرى مثال:

آخریس حضرت امام ترندی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ بھی من لیجے! آخر عمر میں آپ
کی نظر جاتی رہی تھی، نابینا ہو گئے تھے، ایک باراونٹ پرسوار اہیں جارے تھے اچا کہ
ایک جگہ سر جھکا دیا، خادم نے پوچھا حضور! کیا بات ہے؟ سرکیوں جھکا دیا؛ فر مایا یہاں
ایک درخت ہے، اس کی شاخیں بھی ہوئی ہیں، سواری پر جب کوئی گزرتا ہے! س کے
سر پرلگتی ہیں، اس لئے میں نے سر جھکا دیا۔ خادم نے عرض کیا حضرت! اس جگہ تو
قریب بھی کوئی درخت نظر نہیں آ رہا، چہ جائیکہ یہاں ہو، فرمایا: سہیں ہے، جائ اونٹ
سے اتر کئے اور فرمایا قریب کے گاؤں میں جاکر تحقیق کرو، اگر ثابت ہوجائے کہ کی
وفت یہاں ایسا درخت تھا تو درست ہے، ورنہ میرا خیال اگر غلط ہے تو آئیدہ کے لئے
صدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا کہ میرا حافظ کمزور ہوگیا ہے، حافظے میں فرق آ جائے تو
صدیث بیان کرنا جائز نہیں، چنانچہ وہ خادم قریب کی آبادی میں گیا اور حقیق کی تو بردے
دیٹ بیان کرنا جائز نہیں، چنانچہ وہ خادم قریب کی آبادی میں گیا اور حقیق کی تو بردے

وہ تو کٹ چکااس کا نام ونشان بھی نہیں رہا۔ یہ حافظے تھےان حضرات کے۔نظر نہیں آ رہا مگر چلتے چلتے ٹھیک اسی جگہ جھک جاتے ہیں جہاں درخت تھا۔ یہ چند مثالیس بتادیں۔

بات میں جل رہی تھی کہ کیا سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حافظے کمزور تھے جس کی وجہ سے ولادت و وفات کی تاریخ بھول گئے؟ الیسی بات تو نہیں اور میہ بھی نہیں کہ ان کی محبت میں کمی تھی پھر آخر بات کیا ہے؟ بھول کیوں گئے؟

# اصل سبب:

سنے! اصل وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کا اہتمام فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ احکام ہے، اس لئے کہ بعثت کا حقیقی مقصد ہی دین وشریعت کے احکام ہیں، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی رضا حاصل کرنے کے طریقے بتانا، ان کوجہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جنت کے محلات میں پہنچانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا پیرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، اس کی تفصیل آ سے چل کر بتاؤں گان شاء اللہ تعالیٰ۔

## سلف كاجذبه حفاظت دين:

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سب سے زیادہ جس چیز کے یادر کھنے پر زور دیا، ہر قیمت پر جس کی حفاظت کی، تمام جزئیات کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا، وہ ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ جسے صحابہ نے حرز جان بنا کرسینوں میں محفوظ کہا چر تابعین نے مزید حفاظت کے لئے تحریر وکتابت کے ذریعے حدیث کی تدوین شروع کی، ۹۹ ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اس کا بیڑا اٹھایا اس وقت سے احادیث کتب میں محفوظ کردی گئیں، اس معاملے میں ان محسنین امت کی توت حافظہ دیانت واحتیاط اور احادیث کی صحت کا اندازہ اس سے لگائے کہ آج

سے تقریباً سوسال پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار بادشاہول کو تحریفر مائے تھے وہ اصل خطوط دستیاب ہو گئے، ان کے جو عکس شائع ہوئے تو ان میں اور محد ثین جو کتب حدیث میں یہ خطوط درج کر گئے ان میں ایک حرف کا بھی فرق نہ لکلا، چودہ سوسال گزرنے پر بھی احادیث جول کی توں محفوظ ہیں ایک حرف کا فرق بھی نظر نہ آیا۔ یہود ونصاری نے تو آسانی کتابوں میں ایک تحرف کا فرق بھی نظر نہ آیا۔ یہود ونصاری نے تو آسانی کتابوں میں ایک تحرف کا ان کا حلیہ ایسا بگاڑا کہ حقیقت کا بتالگانا ناممکن ہوگیا گر یہاں قرآن مجید تو الگ رہارسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کا بیا عالم کہ اب تک ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔

صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كى توجه كا مركز وه احاديث ربي جن من احكام شرعید بتائے مجے ہیں، سب سے زیادہ ان کی حفاظت کی، پھر دوسرے درجے میں وہ احادیث جن سے احکام شرعیہ برعمل کرتا آسان ہوجائے، جیسے جنت وجہنم کا ذکر، اللہ تعالی کے فرما نبردار بندوں اور نافرمانوں کے حالات، اللہ تعالی کی قدرت اور احسانات کا بیان محسن اعظم صلی الله علیه وسلم کے احسانات، کمالات اور حسن وجمال کا ذكر، ان چيزوں كى معرفت سے محبت بيدا ہوتى ہے اور محبت سے اطاعت بيدا ہوتى ہے،معصیت اور نافر ماندوں سے نجات ال جاتی ہے،سب سے آخری درج میں وہ چزیں بیان کیں جو تحض محبت رہنی ہیں محبوب کے حالات میں سے ہر حالت معلوم كرنے كا شوق موتا ہے، جيسے آپ صلى الله عليه وسلم كى ولا دت اور وفات كى تاريخ، آپ کو نبوت کتنی عمر میں ملی ، نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں کتنے سال قیام فرمایا اور پھر مدینہ منوره میں کتنے سال، فلاں فلاں سفر میں کہاں کہاں قیام فرمایا، حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم کے عشق و محبت کا بیرحال که یہاں تک بھی بتا دیا که آخر عمر میں آپ صلی الله عليه وسلم كي وارحى مبارك مين سفيد بال كتف ته، بيسب يجدان سے محبت نے كرايا، ايك توبية حفرات تنے كەمجوب صلى الله عليه وسلم كى ايك ايك حالت كواس درجه

احتیاط داستیعاب کے ساتھ محفوظ کررہے ہیں۔

# آج کل کے عشاق:

آج بھی عشق ومحبت کے دعویداروں کی کمی نہیں مگر حالت بیہ کے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کاللہ علیہ وسلم کاللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت ہے بھی وحشت اور نفرت، ایسے دلوں میں ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟

# ایک اعتراض اور جواب:

آ مے یہ موال ہوتا ہے کہ اگر ولادت اور وفات کی تاریخ کے ساتھ کوئی شرع تھم وابسۃ نہیں تھا کہ ان کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا جاتا تو تقاضائے محبت ہے ہی محفوظ کر لینے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلال تاریخ میں پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے اور فلال تاریخ کو رصلت فرمائی، ایسا کیوں نہ کیا؟ سنے! اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جان ہو جھ کر ولادت اور وفات کی تاریخ کا ذکر نہیں فرمایا یا یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی نے ہی بھلوا دیا اور اس میں بڑی حکمت پنہاں ہے، وہ یہ کہ ولادت پر بدعات و خرافات کا سلسلہ شروع ہوجاتا اور وفات کی بردی حکمت پنہاں ہے، وہ یہ کہ ولادت پر بدعات و خرافات کا سلسلہ شروع ہوجاتا اور کے اللہ تعالی نے دونوں تاریخیں بھلوا کر ان بدعات کی جڑ ہی کاٹ دی اور بہتو جیہ کچھ مستبعد نہیں، اس کی ایک دوسری مثال ہمارے سامنے ہے کہ بیعت رضوان جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَابَهُمُ فَتُحَاقَرِيْبًا ۞ (١٨-١١)

تَرْجَعَنَ: "بِالْحَقِينَ الله تعالى ال مسلمانول عنوش مواجبكه يوك آبِ تَرْجَعَنَ: "بالْحَقِينَ الله تعالى ال مسلمانول عنوش مواجبكه يوك آب

ے درخت کے بیچے بیعت کررہے تھے اور ان کے دلوں میں جو پچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں اطمینان پیدا کردیا اور ان کوایک لگتے ہاتھ فتح بھی دیدی۔''

: ظاہر ہے بیہ بیعت جس درخت کے بینچے ہوئی وہ بڑا مبارک درخت تھالیکن اللہ تعالی نے دوسرے ہی سال بدور خت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے وہنوں سے نکلوادیا، انہیں بھلوا دیا، محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں دوسرے سال ہم نے اس کو تلاش کیا بہت تلاش کیا مگراس کا کوئی پانہ جلا، الله تعالی نے ذہنوں سے بالکل بعلوادیا کہ آنے والے لوگ کہیں اس کی بوجا باٹ ندشروع کردیں، صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کوتو ہزار کوشش کے باوجود نہ ملا میں عگاں چھوڑتے ہیں؟ کسی ایک ورخت کو پکڑ ہی لیا اورمشہور کیا کہ یہی ہے وہ مبارک درخت،حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کومعلوم ہوا تو وہ درخت فورا کٹوا دیا اور فر مایا بیدہ درخت تو ہے نہیں محرتم لوگوں نے وى قرار دياءاس كے لوجم اس كوبعى جزے اكھاڑ ديے ہيں۔ آج اگر حضرت عمرضى الله تعالى عنه موت تو ان جلے جلوس كرنے والوں كو مار ماركر، مار ماركر ايها سيدها كرتے كدآ بنده بيلوك بمى قيامت تك بحرنام ند ليتے، باالله! اب بمى كوئى عمر پيدا فرما وے، ایسے مواقع پر ہم نیت کا **نواب حاصل کرتے رہنے ہیں، اگر ہمیں مل**م می حکومت تو ان شاء الله تعالی مار مار کران لوگوں کا د ماغ درست کریں ہے۔

(الله تعالى في الى رحمت مسے حضرت الله سر الله تعالى كى بيدعاء بہت جلد قبول فرمائى اور بيد دينوں كى سركوبى كے لئے افغانستان ميں امير المؤمنين ملا عمر مجاہد عقطہ الله يديد افر ماديئے۔ جامع)

مختمر بیک اللہ تعالیٰ نے محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذہنوں کو اس طرف متوجہ ہونے ہی نہ دیا کہ اس تاریخ کو یادر کھیں اور کسی کو آگر یاد تھی بھی تو بھلوا دی اور اس میں حکمت وصلحت ظاہر ہے کہ آگر میج تاریخ محفوظ ہوتی تو لوگ جو خرافات

کرتے، بدعات کرتے ای مبارک تاریخ بی کرتے گراس کے باوجود مسلمان کہاں

باز آ تا ہے، کہال ہاتھ ہے جانے دیتا ہے جلے جلوسوں کی رونق کو، حلوے اور وفات کی

لانت کو، ایصال تواب کے سنہری مواقع کو، اس نے سوچا اگر ولا وت اور وفات کی

صبح تاریخ خبیں ملتی تو نہ لیے کسی کو تو پکڑ ہی لو، آخر ۱۱ کو پکڑلیا اور ہنگا ہے شروع

کردیئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھئے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا وت اور

وفات کی صبح تاریخیں ان خرافات ہے بچالیں ولا دت کی صبح تاریخ تھی اگریہ میلاد

منارہے ہیں ۱۲ کو، ان کو بھنا ہی کوئی سجمائے کمی یاز نہیں آئیں گے، غلطی پر ہی اڑے

منارہے ہیں ۱۲ کو، ان کو بھنا ہی کوئی سجمائے کمی یاز نہیں آئیں گے، غلطی پر ہی اڑے

رہیں گے۔ جس نے بیسی تاریخ اس لئے بتادی کہ جھے یقین ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس تاریخ جس کوئی کرنے لگے

اس تاریخ جس کوئی ہنگامہ جس کے ولا دت کے اصل مقصد کو بیجھنے کی بجائے اس تاریخ جس

گا تو جس نہ بتا تا۔ لوگوں نے ولا دت کے اصل مقصد کو بیجھنے کی بجائے اس تاریخ جس

ہنگاے شروع کر دیئے۔

# رسالت كاحقيقي مقصد:

میں نے بیان کے شروع میں قران مجید کی جوآیات پڑھی ہیں ان میں پہلی چار آیات سورہ افتح کی ہیں، ان میں اللہ آیات سورہ افتح کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے، اس لئے بعدر منرورت مختران کی پہوتھر تک کرتا ہوں۔

یا بھا النبی: نبی کے معنی ہیں اللہ تعالی کے احکام بتانے والا، اس میں عبیہ فرمادی کہ آپ سلی اللہ علیہ فرمادی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تھم اللہ تعالیہ کا تھم ہے، اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تھم کی اطاعت فرض ہے۔

انا ادسلنك: بلاهمه آپ كومم في بعيجاب، يعنى بير بات محقق، يقينى اور كى به كدرسول الله ملى الله عليه وسلم الله تعالى كر بيم بوسة بين، اس لئة آپ ملى الله

علیہ وسلم کا ہرار شاو واجب التعمیل ہے، کسی بات میں بھی آپ کی نافر مانی جائز نہیں۔
مشاهدا: ہم نے آپ کو عام انسانوں کی صورت میں اس طرح بھیجا ہے کہ آپ
کے سب حالات ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کوئی کھی لکھائی کتاب
نازل فرما دیتے، جیسے کہ مشرکین اس کا مطالبہ بھی کر رہے تھے تو لوگ اس کتاب کے
سیحنے میں اختلاف کرتے، اس لئے رسول پر کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ اس کی تشریح
کرکے امت کو مجماعے، چنا نیج ارشاد ہے:

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبُ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (٧-١٧٩) تَوْجَمَكَ: "اوران كوكتاب كي اورنبم سليم كي تعليم ديا كرين "

دوسري جكه فرمايا:

﴿ وَٱنْزَلْنَا اللَّهِ كُلُ الدِّكُرَ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اللَّهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ۞ (١٦-١١)

تَوَجَمَعَدُ "اورآپ پر بيقرآن اتارا بتاكه جومضاين لوكوں كے پاس بيع مي ان كو آپ ان سے طام كردي اورتاكه وه فكركياكريں۔"

مشرکین کاریمی مطالبہ تھا کہ کی فرشتے کورسول بنا کر بھیجا جائے ، اللہ تعالی نے ان کاریم مطالبہ بھی پورانہیں فرمایا ، اس لئے کہ لوگ بول کہتے کہ فرشتے کا اجاع ہمارے بس کی بات نہیں ، وہ تو نوازم بشریہ نہیں رکھتا ، اس کو کھانے چئے ، سونے اور بول وبراز بیل کی بات نہیں ، کما ، تھکانہیں ، اس میں تو ق بیل ما جہ کی مشرورت نہیں ، بوی ہے نہیں رکھتا ، تھکنانہیں ، اس میں تو ق شہوانہ وقو ق معدیہ نہیں ، گنا ہول کے نقاضے ہی اس میں نہیں ، ہمارے اندر تو بیسب لواز باہ وجود جیں جا ہم فرشتے کا اجاع کیے کر کے جیں؟

لوگوں کی اس جمت کوفتم کرنے کے لئے اللہ تعالی نے فرشتے کی بجائے بشرکو رسول بناکر بھیجا، ان تمام لوازم بشریہ کے ساتھ جو عام انسانوں کے ساتھ ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سے کہ عام انسانوں کی ایک بوی یا زیادہ سے زیادہ جار بویاں ہیں اور

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيك وقت نو بيويان، غرضيك آپ صلى الله عليه وسلم كى صفات ميس صفت "مشاهد" لان سي مقصد رسالت بتا تامقصود هے كه آپ صلى الله عليه وسلم كے اقوال واحوال سے احكام الله يه معلوم كركے ان كا اتباع كيا جائے۔

وَمُبَشِوا وَلَول كو دنیا وَمُبَشِوا وَلَا الله علیه وسلم احكام البید كا اتباع كرنے والوں كو دنیا و آخرت كی و آخرت كی فلاح و بہود كی بشارت وینے والے بیں اور نافر مانوں كو دنیا و آخرت كی رسوائی اور عذاب سے ڈرانے والے بیں، اس میں الله تعالیٰ كی طرف سے قطعی اور واضح تم ہے كہ لوگوں كو الله تعالیٰ كی نافر ماندوں كے عذاب سے ڈراتے رہنا فرض ہے، مرف فضائل برعمل كرنا اور ان بی كی تبلیغ پراكتیناء كرنا كافی نہیں، برقتم كے كنا بوں اور نافر ماندوں اور نافر ماندوں سے ایک اور دوسروں كو بچانے كی كوشش میں گئے رہنا فرض ہے، اس میں نافر ماندوں سے والوں كے بارے بیں قرآن وحد یہ میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، عفلت كرنے والوں كے بارے بیں قرآن وحد یہ میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، عفلت كرنے والوں كے بارے بیں قرآن وحد یہ میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، عفلت كرنے والوں ہے بارے بیں قرآن وحد یہ میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، بحن كی تفصیل بتا تا رہتا ہوں۔

آ مے کی آیات میں بیان فرمودہ صفات میں بھی مقصد رسالت یہی بتایا گیا ہے کہا حکام الہید کا اتباع کیا جائے۔

وَلَا تُطِع الْكُفِرِيُّنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَدَعُ اَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلاً ۞: (٣٣ - ٤١)

اس آیت میں تعبید کی عنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے روکنے پرلوگ مخالفت کریں ہے، دشمن ہوجائیں گے، طرح طرح کی تکلیفیں اور ایڈ ائیں پہنچائیں گے، آپ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پرصبر کریں، منکرات اور نافر مانیوں سے روکنے کی تبلیغ کے فرض کو ہرگز نہ چھوڑیں، ان کی مخالفت اور عداوت سے ہرگز نہ فرر یں، ان کی مخالفت اور عداوت سے ہرگز نہ فرر یں، اس فرری، ان کی مخالفت اور عداوت سے ہرگز نہ فرری، اس فرری، ان کی مخالفت کا فرض اوام کرتے رہیں، اس میں کوتابی کی ہرگز اجازت نہیں، اس کے بعد سور و فرخ کی آیات:

انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا ١ لتؤمنوا بالله ورسوله

وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا: (٤٨ - ٨٠٥)

ان میں بھی مقصد رسالت یہی بتایا گیا ہے کہ احکام الہید کا اتباع کریں۔ آخری آیت:

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيوتيه اجرا عظيما: (١٨ - ١٠)

اس میں مقصد رسالت یوں بیان فرمایا ہے کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، پھراس کے نتیجے سے خبر دار فرمایا کہ نافر مانوں کے لئے دنیا وآخرت کی رسوائی ہے اور فرما نبر داروں کے لئے دونوں جہانوں کی کامیابی۔

حاصل میکہ بعثت کا مقصد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کا انباع کیا جائے اور سچی محبت کا معیار اور کسوئی یہی ہے کہ محبوب کے ہرتھم کی اطاعت کی جائے اور ہر نافر مانی ہے بچا جائے، چھوٹی سے چھوٹی نافر مانی بلکہ اس کے تصور سے بھی شرم آئے۔

# سجى محبت كاقصه

سے بجرت فرہا کر مدینہ منورہ تشریف لائے تواہل مدینہ استقبال کے لئے روز نکلتے اور سے بجرت فرہا کر مدینہ منورہ تشریف لائے تواہل مدینہ استقبال کے لئے روز نکلتے اور انظار کرکے واپس ہوجائے، چھوٹی بچیاں بھی گھروں کی چھوٹ پر چڑھ کرروزانہ دیکھی رہتیں، کی دن انظار کے بعد جب نظر پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سمیت تشریف لارہ ہیں، اس وقت بچیوں نے بچھاشعار پڑھے، یااللہ! ان بچیوں کے دلوں کی کیفیت کا بچھ حصہ ہمیں بھی عطاء فرما!

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جنت بالامر المطاع

یہ معصوم بچیاں بھی بجھی تھیں کہ بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہتی ہیں اے'' شیات الوداع'' کی طرف سے انجرنے والے چودھویں کے چاند! اس پہاڑ کا نام'' شیات الوداع'' تھااس لئے کہ لوگوں کو پہیں سے وداع کیا جاتا تھا۔

وجب المشكو ..... قیامت تک جاری گردنیں شکر ہے جھی ہوئی ہیں، گر شکر کیسے اداء کریں ہے؟ شکر کھا کرنہیں، آ جکل مٹھائیاں کھا کرشکر اداء کرتے ہیں، یہ شکرنہیں، شکر کیسے اداء کیا جاتا ہے:

ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع.

تَوْرَضَكَ: "اے وہ ذات جو جارى مرایت کے لئے ہم میں مبعوث كى مى ! تيرے امركى اطاعت كى جائے كى : "

ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو تھم ہوگا ہم اسے بجالاً ہیں گے، دل وجان سے اطاعت کریں گے۔ بیدان بچیوں کے جذبات تھے، وہ خوب جمعی تھیں کہ رسالت کا مقصد رسول کی اطاعت ہے، یا اللہ! ان بچیوں کے دل میں جو محبت تھی، جو جوش اطاعت تھا ہمیں بھی وہ محبت عطاء فرما، وہ جوش اطاعت عطاء فرما۔ محبت پر ایک دعاء یاد آئی جو پہلے بھی ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں گر ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جمیب مطلب دل میں ڈال دیا:

﴿ اللهـم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك (ترمذي، مستدرك)

کردیں۔"

## اب تك تين چيزول كابيان موا پرد مراليج:

- 🐠 🗥 اررئیج الاول نه تاریخ ولادت ہے نه تاریخ وفات 🕳
- ک محابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنبم کے دور میں ہنگاہے نہیں تنے، اگر ہوتے تو میج تاریخ کا مجولنامکن نہ ہوتا۔
- صحابة كرام رمنى الله تعالى عنهم في محيح تاريخ اس خطرے كے پيش نظر محفوظ نه فرمائى كدلوگ اس ميں بدعات وخرافات كے بنائے كريں مے۔

# اس بدعت کی ابتداء:

رسول الدُّصلی الله علیه وسلم، حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم، تابعین، تیج

تابعین اورائمه وین حمیم الله تعالی بلکه ان کے بعد بھی چیسوسال تک و نیایی کہیں بھی

اس بدهت کا کوئی نام ونشان بیس تھا، ساتویں صدی ۱۰ ہجری ہیں ایک بہت برا ب

دین اور عیاش بادشاہ مظفر الدین کوکری بن اریل گزرا ہے، اس نے اپنی عیاشیوں اور

بدمستوں کو تادیر قائم رکھ نے لئے اپنی حکومت کوطول دینا ضروری سمجھا تو رعایا کواپئی

طرف ماکل کرنے، اپنی عظمت قلوب ہیں بٹھانے اور دین سے لگاؤ کا تا تر دینے کے

لئے کوئی دینی ڈھونک رجانے کو بہترین حربہ خیال کیا، چنانچہ اس نے رکھے الاول میں

جشن میلا داور مجنس میلا دکی بدعت ایجاد کرنے کا منصوبہ بنایا۔

اس مقصد میں بوری طرح کامیابی کے لئے اس مکار وجالاک بادشاہ نے ایک زبردست تدبیر افتیاری، وہ یہ کہ بیت المال کے خزانہ سے طبقہ علماء سوء کوخریدنے کی

کوشش کی جو ہمیشہ دین بچ کر دنیا کھانے کے لئے منہ پھاڑے ہیں ہے۔ چنانچہ اس طبقہ کے ایک مکار وکذاب، ائمہ مجہدین وعلاء سلف کی شان میں بہت سخت گتاخی کرنے والے بخش گو، متکبراور دنیا پرست مولوی عمر بن دحیہ ابوالخطاب نے اس بدعت کے جواز کے لئے مواد اکٹھا کرنے کا کارنامہ انجام دیا اور ہوس پرتی میں اپنے مقتدیٰ سے ایک ہزار دینار کا صلہ یایا۔

(تاریخ این خلکان، دول الاسلام للذہبی، لسان المیز ان لا بن جمر)

حصرت عبداللدين السارك رحمداللدتعالي في على فرمايا:

وهل افسد الدین الا الملوك واحبان سوء و رهبانها واحبان سوء و رهبانها ترجم الله المولان اور جابل ترست مولویون اور جابل صوفیون نیا پرست مولویون اور جابل صوفیون نیا کردین کوتباه کیا۔ اور سنتے!

اہل بدعت ہے سؤال:

سوچنے کی بات ہے کہ یہ چیزیں جب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئیں، نہ صحابہ کرام کے دور میں، نہ ائمہ مجتہدین کے وقت میں پھرلوگ کیوں کرتے ہیں؟ آخرابیا کام کرتے کیوں ہیں؟ جواسلام میں کسی نے بھی نہ کیا، کہتے ہیں آجکل سائنس کا زمانہ ہے، سائنس کے معنی ہیں عقل، آج کا انسان بڑا عقلندانسان کہلاتا ہے، حتی کہ دین کے معاطے میں بھی اپنی عقل کے گھوڑ ہے دوڑا رہا ہے، ججیب بجیب با تیں لوگ ہم سے بوچھتے ہیں، رات کی نمازوں میں قراءت آواز سے کیوں ہے؟ دن کی نمازوں میں آ ہتہ کیوں ہے؟ دن کی سوچ ہمے کرکرتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ یہاں بھی کوئی معمولی کام نہیں ہورہا سوچ ہمے کرکرتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ یہاں بھی کوئی معمولی کام نہیں ہورہا

اتنے بڑے مصارف، اس قدرمحنت ومشقت، اتنے بڑے بڑے ہنگاہے، آخر مدا تنا بڑا کام کیوں کررہے ہیں؟ سنئے! اگر بات سمجھ میں آگئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ذریعہ بدایت ہوگی ، اللہ تعالی دلوں میں اتار دیں۔

میرے خیال میں ان لوگوں کے نز دیک اس کی تین وجہیں ہوسکتی ہیں۔ آپ لوگ بھی سوچیں دوسرول ہے بھی پوچھیں بلکہان ہنگامہ کرنے والوں ہے دریافت کریں کوئی نئی بات ان کےعلاوہ سامنے آئے تو مجھے بھی بتائیں۔ پہلی وجہ بید کہاسے حکم شریعت سمجھ کر کرتے ہوں گے۔

## بدعت میں کیا کیا مفاسد ہیں؟

الله ك بندے! يه كيما تحكم ك خون الله تعالى في بتايا، نه الله كے حبيب ملى الله عليه وسلم نے بتایا، نەمحابە کرام رضی الله نغالی عنهم نے کیا، نه تابعین، تبع تابعین، ائمه یہ وین حمیم الله تعالی میں سے سی سے اس کا کوئی جبوت ہے، غرض الله کی شریعت میں تو اس کارخیر کا کہیں نام ونشان نہیں ملتا اپنی طرف ہے کہاں سے گھڑ لیا؟ یا تو یوں کہیں نعوذ بالله! اس كا الله تعالى كوعلم نہيں تھا ورنہ وہ ضرور تھم دیتے يا پھر به كه الله تعالى نے تو تحكم ديا مكرمعاذ الله! جريل عليه السلام نے خيانت كى ، رسول الله صلى الله عليه وسلم تك نہیں پہنچایا، یا جرمل علیہ السلام ہے راہتے میں شیطان نے چھین لیا، جریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِين ۞ مَّطَاعِ ثُمَّ آمِين ۞ ﴾ (11-11-11)

جریل علیه السلام بہت بری قوت والے ہیں، اور امین بھی ہیں، نه شیطان کی ڈیمتی کا احمال ہوسکتا ہے اور نہ ہی خیانت کا۔

ادر قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کہاس میں کوئی رد وبدل اور قطع و ہرید

ممکن نہیں:

﴿ وَإِنَّهُ لَكِتُ عَنِيْزُ ﴾ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مُ تَنْزِيْلُ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴾ (١١-١١، ٢١)

مَنْ خَلْفِهِ مُ تَنْزِيْلُ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴾ (١١-١١، ٢١)

تَوْجَمَعُ ذَا اور يه برس باوقعت كتاب ب جس من غير واقعى بات نداس كَ يَحِي كَلُم ف ب يا الله عَيْم كُود كَلُم ف ب يا الله عَيْم مُود كَلُم ف ب الله عَيْم مُود كَلُم ف ب نازل كيا ميا ب "

یا یوں کہیں سے کہ جریل علیہ السلام نے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک پہنچایا محر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کونہیں بتایا، تویا معاذ اللہ! دین پہنیانے میں خیانت کی، یا پھر بد کہ آپ ملی الله علیہ وسلم نے تو بتایا مکر محابد کرام رضی الله تعالی عنبم منبیں منجھے عمل نہیں کیا، غفلت برتی۔ آخر جس بات کا زمانۂ خیرالقرون میں دور دور تک کوئی پانہیں مااس کی توجید کیا کریں ہے؟ سیدهی بات بدہے کہ بیکار تواب نہیں، الله تعالی کی حکومت کے مقالم میں اپنی متوازی حکومت بنانا ہے، جو برا بھیا تک جرم ہے، کوئی مخص کسی کی حکومت میں رہتے ہوئے کیسا بی جرم کرے ہوسکتا ہے کہ حکومت اسے معاف کردے مراس حکومت میں رہتے ہوئے جو مخص ابنی حکومت قائم کرلے وہ "باغی" کہلاتا ہے، اسے کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جاسکتا، کسی کام میں ثواب یا ممناہ بتانا اللہ تعالی کا کام ہے، اللہ تعالی کاعلم محیط ہے، کوئی چیز اس کےعلم ۔ے باہر نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو اس کارٹواب کاعلم نہیں تھا؟ یاد رکھئے! بزے سے برا کناہ بھی جھوٹی سے چھوٹی بدعت کے مقابلے میں چھوٹا ہے اور ریتو بہت بڑی بدعت ہے، اللہ کے دین میں دخل اندازی ہے، جھوٹی سے جھوٹی بدعت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدوه جبنم من يجان والى ب، كيون؟ وجديد ب كدكوني فخف بدکاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ویسی کرتا ہے یاان سے بھی بردھ کرقل کا مرتکب ہوتا

ب بدنافر مان تو منرور ہے، جرم ضرور ہے مگر میہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالی کی حکومت كمقابلي مس الى متوازى حكومت قائم كرر باي، نافرمان ب، كناو كارب الله تعالى جاہیں تو معاف فرما دیں لیکن جو تفس بر کہتا ہے کہ بدیام اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا تمر میں بتاتا ہوں، میں اس میں تواب سمجھتا ہوں، بتاہیئے ہے "میں" کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لایا یانہیں؟ خود کو اللہ تعالی کا شریک ممبرایا یانہیں؟ بیکنی بری بات ہے، کیا بہ جرم قابل معافی ہے؟ آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیدمعاملہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم حوض کور بر یانی بارے ہول سے ای دوران آب ملی الله علیه وسلم دیمیں سے کہ بدعتوں کی ایک جماعت کوفرشتے مار مارکرجہنم کی طرف بیجارہے ہوں ے، بدنوک حوض کوٹر کی طرف آنا جاہیں سے محر فرشتے مار مار کر دور ہٹائیں ہے، آپ ملی الله علیہ وسلم ان کے چہروں سے لیے جمیس مے کہ میمسلمان ہیں، فرشتوں سے فرمائيس سے ان كو كيوں نہيں آنے ويتے؟ فرضتے جواب ديں مے يارسول الله! آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوعلم جیس کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں ایک الی جماعت پیدا ہوئی تھی جن کی صورتیں مسلمانوں کی سی تھیں تکرمیرت مسلمانوں سے الگ، انہوں نے نی نی بدعات اپنی طرف سے کھڑیں، نی نی باتنی اللہ کے دین میں واظل كيس، الى اليي باتيس جن كاندالله تعالى في حكم وياند آب صلى الله عليدوسلم في: لاتدرى ما احدثوا بعدك آپ ملى الله عليه وسلم كومعلوم بيس كه آپ ملى الله عليه وسلم کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات ایجاد کیں، کیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقالبے میں اپنی متوازی حکومت قائم کی، یہ باغی ہیں، ان کے بارے میں آپ سلی الله عليه وسلم كى سفارش بهى قبول بيس موكى ، آب ملى الله عليه وسلم فرمائيس كے: سحقا مسحقا۔ ان کو دور ہٹاؤ، دور ہٹاؤ۔ بدختی کا بیانجام ہوگا۔ بدعت میں ایک بڑی خرابی بیہ بھی ہے کہ برقی کومرتے دم تک استے بوے جرم سے توبد کی تو فیل نہیں ہوتی،جس

جرم کووہ کارثواب مجھتا ہے اس سے توبہ کیے کرے گا؟

# لحة فكربية

یہاں ذرا ایک بات سمجھ لیس بے جو حدیث میں آیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان لوگوں کی صورت دیکھ کر مجھیں سے کہ بیہ میری امت کے لوگ ہیں، جن لوگوں کی صورت ہی مسلمان کی نہیں وہاں ان کا کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی ان کا اسلام قبول نہ فرمائیں سے کہ یہ کسے مسلمان ہیں جن کی صورت بھی ہم سے مختلف ہے؟ یہ میلادی لوگ صورت تو مسلمان کی می رکھتے ہیں مگر اندر ہے پچھاور ہیں مگر جن کی صورت عی مسلمانوں کی نہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوٹر سے کیسے بلائیں سے؟ سیرت کی پیجان تو صورت سے ہوتی ہے، کسی کو بعیجا قربانی کا براخر پدنے وہ کتا پکڑے لے آیا، پوچھا جاتا ہے، ارے! حمہیں تو بمرا خریدنے بھیجا تھا یہ کیا پکڑالائے؟ وہ جواب دیتا ہے دیکھو''اس کے دودانت، دو دانت' میں کہا جائے گا کہ احمق اس کی تو برے کی صورت بی نبیں، دانتوں کو د کھے کر کیا کریں، وہ دوہوں خواہ آٹھ، پہلی چیز تو صورت ہے مگروہ ایک بی رٹ لگائے جاتا ہے دو دانت دو دانت، دانت دکھانے سے وہ کتا بحراتھوڑا بی بن جائے گا ،مسلمان کی پیچان اسلامی صورت سے ہوتی ہے، سلے اس کی صورت کو دیکھا جائے گا، اگرصورت مسلمانوں کی و ہے تو دیکھیں سے کداندر سے بھی مسلمان ہے یانہیں،جس کی صورت ہی مسلمان کی سی نہیں وہ تو دہیں جیٹ گیا، یا اللہ! تو ہدایت عطا وفر ما ،مسلمان کی صورت افتیار کرنے کی توفیق عطا وفر ما ، جب صورت بن جائے تو اس صورت میں حقیقت بھی عطا وفر ما۔

۔ ترے محبوب کی یارب شاہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں

ایک بات بیہ ہوگئ کہ دہ ان خرافات کو کارٹواب سمجھ کر کرتے ہیں یہ ہتادیا کہ کار تواب نہیں بلکہ بیددر حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے۔

دوسری وجہ وہ یہ بتا سے ہیں کہ ہمیں رسول الندسلی الند علیہ وسلم سے مجبت ہے اور محبت بیا کرتے ہیں اور محبت بیا کرتے ہیں اور جونہیں کرتے ان کے دل محبت سے خالی ہیں، اس بارے ہیں ہمی یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنی، اس بارے ہیں ہمی یہ بات سوچنے کی ہمیت نہیں تھی؟ کیا تجاری رضی اللہ تعالی عنیم کی محبت نہیں تھی؟ کیا تہاری محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنیم کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ کیا تم ان سے بڑے عاش ہو؟ ان کی محبت پر تو اللہ تعالی شہادت وے رہے ہیں کہ یہ ہمارے وہ بندے ہیں جنہیں ہماری محبت بی اور اللہ تعالی شہادت وے رہے ہیں کہ عبت میں ممال صاصل ہے، ان کی محبت ہیں ہماری محبت کی بنسیت بدر جہا بڑھ کرتی کی محبت ہیں ممال صاصل ہے، ان کی محبت آپ لوگوں کی محبت کی بنسیت بدر جہا بڑھ کرتی گھر کیا وجہ ہے تم سے محبت یہ کام کرا رہی ہے کہ جلے کرو جلوئی نکالو، نعرے لگاؤہ مشائیاں کھاؤ کھاؤ ، ان کی محبت بنے بیٹمام کام کول نہ کرائے؟ اگر واقعی یہ کہا جائے کہ مضائیاں کھاؤ کھاؤ ، ان کی محبت بنے بیٹمام کام کول نہ کرائے؟ اگر واقعی یہ کہا جائے کہ محبت بی تم سے یہ کام کرا رہی ہو سے ام میں بنائی کافر ماں بردار ہوا کہ کہ میں بہتا ہما کہ کرتا ہے، سرایا اطاعت ہوا کرتا ہے، اس کی نافر مانی کے قریب بھی نہیں پھٹا۔

## امتحان محبت ميس كامياني وناكامي كامعيار:

کے دعوے میں جمونا ہے، حب کاذب ہے، ان لوگوں کے اظہار محبت کے تمام طریقے بھی اسپ ایجاد کردہ ہیں، معلوم ہوا یہ حقیقی محبت بیس صرف دعوائے محبت ہے جومجوب مسلی اللہ علیہ دسلم کی رضا کے سراسر خلاف ہے، آپ مسلی اللہ علیہ دسلم کی شریعت کے سراسر خلاف ہے، آپ مسلی اللہ علیہ دسلم کی شریعت کے سراسر خلاف ہے۔

یدلوگ کہتے ہیں ہمیں محبت بجور کرتی ہے کہ یہ کام کرو، ذرا سوچے! یہ عشاق چوٹی سے لے کرایزی تک صورت دسیرت ہیں مجوب ملی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، آخر محبت آپ سے کھانے پینے دعوتیں اڑانے، نعرہ بازی اور جلے جلوسوں کا کام تو کرواتی ہے دوسرے کام کیوں تہیں کرواتی ؟ حضرت ابو محدورہ رضی اللہ تعالی عند کا قصہ سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سریر ہاتھ و پھیردیا تو انہوں نے عمر جمر بال نہیں منڈوائے اور ان محبت کے دعوے داروں کو ڈاڑھی کے بال رکھنے کی بھی تو فیق نہیں، دعوی محبت کا مگر زندگی سرتا پا شریعت کے خلاف، کھانے کہانے کی بھی تو فیق نہیں، دعوی محبت کا مگر زندگی سرتا پا شریعت کے خلاف، کھانے کہانے میں طال وحرام کی تمییر نہیں، جائز ناجائز کی ہوچہ نہیں، فورتوں بیل شری پردہ نہیں، محبت ہو نہیں کراتی ہو تو مرف نہی کہ ہنگاے کرونحرے لگاؤ اور دعوتیں محبت ہو نہیں کراتی ہے تو مرف نہی کہ ہنگاے کرونحرے لگاؤ اور دعوتیں اڑا کہ یہ جب محبت ہے۔ یادر کھئے! محبت استحان جائی ہے۔

﴿ وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعُلَمَ الْمُجْهِدِّيْنَ مِثْكُمْ وَالصَّيرِيْنَ لِا وَنَبْلُواْ اَخْبَارَكُمْ ۞ (٢١-١٧)

تَنَوَجَمَدُ: "اوردشوار کامول ہے ہم ضرورسب کی آ زمائش کریں گےتا کہ ہم ظاہر طور پر بھی ان لوگول کومعلوم کرلیں جوتم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور تہاری خبروں کی محقیق کر لیں۔"
لیں۔"

اور فرمایا:

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُركُواۤ اَنْ يَقُولُواۤ امَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (٢-٢١)

الله تعالی کمول کمول کرستارہے ہیں: ارنے لوگوں نے کیاسمحدلیا کہ مرف اتنا كهددية سے كه بم ايمان لائے اور امتحان ديتے بخيريد دعوى قبول كرايا جائے كا؟ بر كرجيس ، الله كم الله وراس آيت كوسامن ركوكراي حالات كاجائز وليس! بيسوره عنكبوت كى بهلي آيت ہے، قرآن مجيد كھول كريبلے و كيد ليجيے! اطمينان كر ليجيے! مجراينا عاسبه سيجيد: أحسب النَّاسُ الله تعالَى في طرف سے كيما زبردست اعلان ب؟ لوكول في كيا خيال كيا كمرف" امنا" كهددي سي المخان دية بغير بم كامياب ہوجائیں مے؟ بیدروی بغیر دلیل قبول ہوجائے گا؟ ہر گزنیس، بیدخیال ذہن سے نکال دیں، اللہ تعالی بیلے تنہارا امتحان لیں سے، تسونی پر بیمیں سے اور خوب رکڑ رکڑ کر بر میں مے اس امتحان میں جو کامیاب لکلا اس کا ایمان قبول ہے ورند ہر کر قبول نہیں ، يه كموكملا دعوى مندير مارديا فائت كاءات باربارسوجين أخسيب بدكون كهدر إب ایمان اور محبت کے دعوے توسب میں ہیں محربیا ہمان زندگی میں تظرکھاں آ رہاہے؟ شری بردے کا نام بیس، کانے بجانے کی لعنت کی کی میں برس رہی ہے، تصویروں کی لعنت قدم قدم برموجوده ندمورت مسلمان کی ندمیرت مسلمان کی ، نداندرند بابرآ خر بداسلام ہے کہاں؟ بدتو وہی قصد ہو کیا کہ ایک مخص تصویر کودنے والے کے یاس کیا اور کہا میرے بازو پرشیر کی تضویر کودو بیجے! ایسالوک شایداس کئے کرتے ہیں کہ السوم بنانے سے ہم بھی شیر بن جائیں سے،اس نے تصویر کودنا شروع کی پہلی سوئی چیعوفی تو ذرا سا درد ہوا بہ چلا اِشماعم مرجاؤ تمر جاؤ کیا بنارہ ہو؟ اس نے کہا یہ یاؤں بنار ہا

ہوں، ارے! شیر نظر انجمی تو ہوا کرتا ہے، یاؤں کے بغیر شیر بنادو، اس نے چرسوئی چبوئی،ارے مخبر جاؤ مخبر جاؤ، یہ کیا بنارہے ہو؟اس نے کہا دم،ارے! شیرلنڈ ورا بھی تو ہوتا ہے بغیر دم کے ہی بنادو۔اس نے پھرسوئی چبھوئی تو چیخا ارے! تھہرو ذرائھہرو یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کان، ارے! شیر بوجا بھی تو ہوتا ہے بغیر کان کے ہی بنادو، اس مصور نے جھنجطلا کر کہا اللہ کے بندے! ایسا شیرجس کے یاؤں نہ وم نہ کان ایما شیرتو الله تعالی نے پیدائی نہیں کیا جا کر گھر میں بیٹھ، سوئی چھوانے کی ہمت نہیں اور شوق آم کیا شیر بنوانے کا۔ آج کامسلمان بھی سبحان اللہ! وہی شیر بنوانے والامسلمان ہے، زبان سے بار باریمی رث کہ ہم مسلمان ہیں،مسلمان بھی ایسے ویسے ہیں محت اور عاشق مسلمان وان ہے ذرا بوچھیں مسلمان ہوتو مسلمان کی صورت کہاں گئی؟ ارے! بیتو بہت مشکل کام ہے بیرکام ہم سے نہیں ہونے کا ویسے ہیں مسلمان، احجہ ا اگرمسلمان ہوتو ناجائز ذریعۂ معاش کیوں نہیں جھوڑتے؟ مسلمان حرام تو نہیں کھاتا، اجی! مجوے مرجائیں سے بیہ باتیں چھوڑ نے ویسے ہیں مسلمان، اچھا شرعی پردہ ہے تمہارے کھر؟ مسلمان بے غیرت اور دیوٹ تونہیں ہوتا، ارے! پردہ کیا تو گھٹ کر مرجائیں مے، ایسا اسلام نبیس جاہئے ویسے ہیں مسلمان۔اس پر ایک عورت کا قصہ بتاتا ہوں، اس کے شوہر نے خود بتایا کہ میں نے بیوی کوتر جمہ قرآن بردھانا شروع کیا، شوق سے برصی رہی برھی رہی ور جہال بینی سورہ نور برجس میں بردے کے احکام بين تو چلا أهي اور قرآن بند كرديا، به قرآن جمين نبيس جائينه قرآن جمين نبيس جائينه ، وہ تو مرتے دم تک سورہ نور کونہیں بھولے گی شوہرنے بہت سمجھایا کہ ترجمہ اتنا سارا بڑھ گئی آ سے بھی پڑھ لے، قرآن مجید ختم کرلے، تو فیل ہوجائے توعمل کرلینا ورنہ یر صنے میں کیا حرج ہے؟ مگراس کا ایک ہی جواب کہبیں بیقر آن نہیں جائے۔ بیہ قرآن تو مسلمان کوصرف خوانی کرنے، لڈو کھانے اور جائے پینے کے لئے جاہتے، یردے کے لئے بیقر آن تھوڑا ہی گھر میں رکھا ہوا ہے۔اس مسلمان سے یو چھے تمبارا

اسلام ہے کہاں؟ سرسے دیکھنا شروع کرتے ہیں ایڑی تک کوئی بات اسلام کی نظر نہیں آتی ، آخر بیاسلام کہاں چھپار کھا ہے،صورت مسلمان کی ندسیرت مسلمان کی تکر دعویٰ اسلام کا ،عشق رسول کا ، اور اسلام بھی وہ چاہئے جسے بیے خود پسند کرے ، قرآن کی وہ آیات ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جواستے اچھی گئی ہیں مزے وار معلوم ہوتی ہیں ،خوب یا در کھتا ہے۔

اتباع کے بغیر محبت کے دعوے ہر گز قبول نہیں، ارشاد ہے:
﴿ قُلُ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبْکُمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَفُورٌ دَّحِبْمٌ ﴿ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ اللّٰهُ عَفُورٌ دَّحِبْمٌ ﴿ اللّٰهُ عَفُورٌ دَّحِبْمٌ ﴿ اللّٰهُ عَفُورٌ دَّحِبْمُ اللّٰهُ تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہوتو تم لوگ میرا اتباع کرواللہ تعالیٰ تم ہے محبت کرنے لئیں کے اور تہارے سب سیرا اتباع کرواللہ تعالیٰ تم ہے محبت کرنے لئیں کے اور تہارے سب سینا ہوں کو معاف کردیں کے اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔'

# ایک حدیث کی تشریخ:

کسی نے فون پر کہا: '' حدیث میں ہے کہ آخرز مانے میں اسلام کے اگر دسویں حصے پر بھی عمل کرلیا تو نجات ہوجائے گئ' میں نے کہا بیصد بٹ پڑھ پڑھ کرلوگ بغلیں ہجارہے ہوں گے کہ بس کامیاب ہو گئے چلے گئے جنت میں، دسویں جصے پر تو عمل ہوتی رہا ہے، اب کیا ضرورت ہے گناہ چھوڑنے کی، زیادہ محنت کرنے کی، شاید سب مسلمانوں نے بیصدیث یاد کر رکھی ہوگی اور خوب خوشیاں مناتے ہوں گے اسے پڑھ کر من لیجئے کان کھول کر کہ اس حدیث میں جس اسلام کے دسویں حصے کا ذکر ہے بیوہ اسلام نہیں جسے گان کھول کر کہ اس حدیث میں جس اسلام مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر چیش کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر چیش کیا

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم، اکمہ دین رحم اللہ تعالی نے اس پر عمل کر کے دکھایا وہ
کائل واکمل دین مراد ہے، ظاہر ہے آئ کے کی کائل متقی پر ہیز گار سلمان کاعمل ہمی
اس اسلام کے دسویں جھے پر نہیں، عوام کی بات تو چھوڑ ہے! بیسوچ سوچ کر بغلیں نہ
بجائیں کہ ہم دسویں جھے پر عمل ہیرا ہیں لہذا جنت ہاتھ ہے کہیں نہیں جاتی بید خیال
ذبین سے نکال دیجے، دسویں جھے پر مجمی عمل کرتا کوئی آسان بات نہیں، چارسوسال
پہلے حضرت محددالف ٹائی رحمہاللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آئ کوئی سحائی دنیا ہیں زندہ
ہوکر آ جائے تو وہ آئ کے حالات دیکھ کر کھے گا کہ دنیا ہیں اس وقت کوئی ہمی مسلمان
نہیں، سب کافر ہیں، کی ہیں ایمان کا ذرہ نہیں اور دنیا والے یہ کہیں سے کہ یہ کمل طور
نہیں اس حافر ہیں، کی ہیں ایمان کا ذرہ نہیں اور دنیا والے یہیں سے کہ یہ کمل طور
پر پاگل ہے، اس میں عمل کا ذرہ بھی نہیں، یہ آئ سے چارسوسال پہلے کی بات ہا س

یہ عثاق کہتے ہیں کہ مجت ہم ہے یہ سب ہو کر واری ہے، مجت کی سوئی کہیں چہونے تو دیجے! ذرا دکھائے تو سمی! یہ اسلام ہے کہاں؟ مجت کا آپ نے کون سا استحان دیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو کامیاب قرار دے دیا؟ اگر کوئی دعوی کرتا ہے تو مجھے نبض دکھادے دومنٹ میں بتا جل جائے گا کہ کتنے پائی میں ہے؟ اللہ تعالی فکر آخرت عطاء فرمائیں، دیکھیری فرمائیں، اس کی دیکھیری کے بغیر کھی نبیں ہوسکتا۔ یہ دوبا تیں ہوسکتا۔ یہ دوبا تیں ہوسکتا۔

تیسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ شاید کوئی کہنے والا کہددے ہمیں محبت ہے تو نہیں گر محبت پیدا کرنے کے لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نقل اتارتے ہیں، شایداس طریقے سے محبت پیدا ہوجائے۔ اس کے بھی دوجواب ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ واقعۃ محبت پیدا کرتا جا ہے ہیں تو ہے محبت پیدا کرنے کے وہ ننجے کیوں نہیں استعال کرتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے مبیب ملی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم نے ائد وین حجم اللہ تعالی نے ان پھل کیا اور اپنے ولوں کو جت ہے ابر یا کیا، اب بھی جو سلمان کی مجت پیدا کرتا چاہے تو اس کے لئے وہی نیخ ہیں، الحمد لللہ! آپ سنتے رہتے ہیں، یہاں بھی مجت کے نیخ بیان ہوتے رہتے ہیں، ب شارلوگوں کو ان سے فائدہ کہ بہنچا مجت پیدا ہوگئ، جس سے گناہ چھوٹ گئے، زندگیاں بن کئیں، کمل طور پرنہ ہی کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہرآنے والا حاصل کرہی لیتا ہے، بہت سول کی صورت مسلمان کی می بن گئی، سیرت بھی ان شاہ اللہ تعالی بن جائے گ۔ تو ایل طرف سے محبت کے نئے ایجاد کرنے کی کیا ضرورت بیش آئی جب کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرب نئے بیان فر مادیتے، بحبت پیدا کرنا چاہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرب نئے بیان فر مادیتے، بحبت پیدا کرنا چاہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محرطریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کر اپنا چاہے۔

دومرا جواب بیہ کداگر آپ واقعی مجت پیدا کرنے کے فیے نقل اتارہ ہیں ہے۔

یہ نے طریعے آ زمارہ ہیں تو ہمیں کوئی ایک فیض ایسالا کردکھا دیجے! جس نے ان طلے جلوسوں کی وجہ سے گناہوں سے تو بہ کرلی ہو، اللہ نعائی اور اس کے جبیب ملی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی سے باز آگیا ہو، ننو تو جب استعال کیا جاتا ہے کہ اس کا اثر بھی ہواس سے فاکدہ بھی پنچے، ان جلے جلوسوں کے بہتے ہیں، کوئی ایک فیض تی ایسا دکھا دیں جس نے سالہا سال شیخے ہیں، کوئی ایک فیض تی ایسا دکھا دیں جس نے سالہا سال کے بعد ان کے ذریعے کوئی گناہ چھوڑا ہو، صرف ایک فیض دکھا ہے جس نے سالہا سال کے بعد ان کے ذریعے کوئی گناہ چھوڑا ہو، صرف ایک فیض دکھا ہے جس نے صرف ایک گناہ تی چھوڑ دیا ہو، ہرگر تبین دکھا سکتے ، آیسے تو بہت ملیں کے جن کے گناہوں ایک گناہ تی اضافہ ہوگیا ہو، ہرگر تبین دکھا سکتے ، آیسے تو بہت ملیں کے جن کے گناہوں میں اضافہ ہوگیا ہو، ہرگا جو کہ کران ہنگاموں سے مہرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ جھے ذھوٹھ سے بھی نہ طے گا جو کہ کران ہنگاموں سے مہرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ جھے خلال گناہ چھوٹ کیا۔

یہ تین وجیس ہوئیں کہ تواب سجد کر کرتے ہیں، محبت کراتی ہے یا محبت پیدا

کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں،مزید تحقیق کے نتیج میں اور کوئی وجہ کسی کے سامنے آئے تو مجھے بتائے میں منتظر ہوں۔

میں نے جب غور کیا تو رہے تھے میں آیا کہ بیہ تینوں وہمیں ٹبیں ، تینوں وعوے غلط میں پھرآ خرابیا کیوں کرتے میں؟اس کی بھی تین وجہیں سمجھ میں آتی ہیں:

ایک تو بیر کہ شیطان دین کا مقابلہ کرار ہاہے کہ اللہ نعالی کی عکومت کوشلیم کرلیا تو مصیبت میں پڑجا دیا۔ مصیبت میں پڑجا دیا۔ کے مرنا پڑے گئی، سنونی، چھازاد، خالہ زاداور سارے زاد جھوٹ جائیں گئی اس لئے آسان کی بات رہے ہے ۔ زاد جھوٹ جائے گئی، اس لئے آسان کی بات رہے ہے۔ کہ ابنی حکومت بنالو۔

ایک سیاسی نیڈر نے ایک مرخبہ شور مجایا کہ ملک میں شمر بہت کراں ہوگئ ہے،
مقصد بیتھا کہ جمیں اقتدارال جائے توشکرسٹ کردیں گئے،شکرسٹی کرنے کانسخہ بیہ
ہے کہ جمیں ووٹ دو، آج کے مسلمان کو شیطان نے بیت مجھا دیا کہ اللہ کی حکومت تو مشکل ہے اس کو شلم کرلیا تو مشکل میں پر جاؤ ہے، پی بی حکومت بنالو، لگاؤنعرے،
مشکل ہے اس کو شلم کرلیا تو مشکل میں پر جاؤ ہے، پی بی حکومت بنالو، لگاؤنعرے،
نکالوجلوس، کھاؤ مٹھائیاں اور بن جاؤ کے مسلمان عاشق رسول۔

دوسری وجہ یہ بھے میں آتی ہے کہ خود کو دھوگا دینا جائے ہیں کہ ویسے تو مسلمان بنتا بہت مشکل کام ہے نہ صورت مسلمان کی نہ میرت مسلمان کی پھر کیسے مجھیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں،ارے لگاؤنعرے، کروہ نگاہے،خوب نام پیدا کر دبس بن سے مسلمان۔ عملاً مسلمان نہیں بنتے تو جائے یوں ہی سہی۔

تیسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے صبیب تسلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا ویتا جاہتے ہیں، منافقین کا کردار اداء کررے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ يُحْدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا ﴾ (٢-٩) تَوْجَمَكَ: " جِالبازى كرتے ہيں الله تعالىٰ سے اور ان لوّلوں سے جوايمان

لا چکے ہیں۔''

یادر تھے اللہ تعالی کو دھوکا دینے کی کوشش کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا کیا

اعلان ہے؟

﴿ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ٢ ٢٠١١)

ا مران ودينے وات يال۔ اس عم فران جانب

دوسرى جَكْدُر مات بن : ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾

(0.-YV)

تَنْ اورانہوں نے ایک خفیہ تدبیری اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے کی اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے کی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔''

اور فرمایا:

﴿ وَمَكُولُواْ وَمَكَوَ اللّٰهُ ﴿ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمُكِوِيْنَ ۞ ﴾ (٣-٥٠) تَرْجَعَكَ: "اور ان لوگول نے خفیہ تدبیر کی، اور الله تعالی نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور الله تعالی سب تدبیریں کرنے والوں سے اجھے ہیں۔"

## آج كل كيمسلمان كي حالت:

کے لوگ سفر میں جارہ سے کھانے کا وقت آیا کہنے لگے کام تقیم کرلو، کوئی سوختے کے لئے نکڑی لائے ،کوئی پانی لائے اور کوئی آٹا گوند ھے، کوئی سالن پکالے، ایک ہے کہا آپ جلانے کے لئے لکڑیاں لے آئیں، وہ کہنے نگا یہ کام مجھ سے نہیں ہو پاتا، کہیں کا نٹا چبھ جائے گا، انبھا آٹا ہی گوندھ لو، کہنے لگا یہ بھی نہیں جانا، پانی زیادہ پڑجائے گا، انبھا سالن ہی پکالویہ جی نہیں جانا، جل جائے گا، انبھا سالن ہی پکالویہ جی نہیں جانا، جل جائے گا، انبھا روٹی پکالو کہنے لگار ق

بہت مشکل کام ہے جل کرمر جاؤں گا، جب سب پچھ تیار ہوگیا تو ساتھیوں نے کہا اچھا کھا تو لو، کہنے نگا یارتم بھی کبو سے کہ ایسا نالائق ہے کسی کام کانبیں دوسرے کام تو کرنہ سکا چلو بیکام تو کربی نوں۔

آج بھی کیفیت مسلمان کی ہے اور تو دین کی کوئی بات ہے نہیں، ندمسلمان کی صورت، ندشری پردہ، ندحلال کی کمائی، نداور کوئی عمل، چلو بیکھانے پینے اور تعرب بازی کا وحندا تو افتیار کرئی لو۔

یا الله! تو ہم سب کو ہدایت عطاء فرما، سچی محبت عطاء فرما، محبت سے سخے سنے استعمال کرنے کی تو نق عطاء فرما۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.





#### وعظ

# رمضان ماه محبت

## (۲۹رزى الحبه ٢٠١١ه)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ آيَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ آيَّامًا مَّعْدُودُتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا آوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ آيَّامِ أُخَرَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا آوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ آيَّامِ أُخَرَ فَمَنْ تَطَوَّعَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِذِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ \* فَمَنْ تَطُوعَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِذِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ \* فَمَنْ تَطُوعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ خَيْرًا فَهُو خَيْرً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ

ان آیات میں دو باتیں بیان کی می ہیں ایک روزہ کو آسان کرنے کے نسخے اور دوسری روزہ کی تحکمت۔

# روزه کوآسان کرانے کے پندرہ سنے:

مرسری نظر سے ان آیات میں بوزہ کو آسان کرنے کے پندرہ ننخے سامنے آئے، ان بے بہا پندرہ یواقیت کی طرف جنٹی زیادہ توجہ کریں مے اور جس قدر زیادہ سوچیں مے ای قدر روزہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا، اب اکسیر کیمیا تا میر ننخے سنئے:

#### 🗗 يا يها الذين امنوا:

تم اللہ تعالی پرایمان اور اس کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہو، آگرتم اپنے ان دعووں میں سے ہوتو تمہیں روزہ کی ذرائی مشقت برداشت کرنا کیوں مشکل لگ رہا ہے، محبت سے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہوجائے ہیں۔ مگے از محبت تلنجا شیرین شود

کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم: مشکل کام وہ ہوتا ہے جومرف ایک فخص کے سرڈال دیا جائے، وہ دوسروں کو 

#### 🕝 لعلكم تتقون:

روزہ میں بہتا تیر ہے کہتم روزہ رکھنے ہے متی بن جاؤے کے، اور اللہ تعالی کی نافر مانیاں چھوڑ دو کے، اور جو اللہ تعالی کی نافر مانیوں سے بچتا ہے اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت دونوں میں پرسکون زندگی عطاء فر ماتے ہیں، ہرتم کی پریشانی سے محفوظ رکھتے ہیں، اتنی بدی دواست کر لیما تو ہیں، اتنی بدی دواست کر لیما تو کیا اپنی جان قربان کردینا بھی بہت سستا سودا ہے۔

و متاع جان جاناں جان ویے پر بھی سستی ہے

#### 🕜 اياما معدودات:

میکنتی کے چندون ہیں، صرف ایک ماہ، ورندکی احکام اللہ تعالی نے جالیس روز تک میں موی علیہ السلام کو تھم دیا میا کہ جالیس دن روز سے رکھیں تو تورات ملے کی۔ اس طرح احادیث سے بہ تابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی فائدہ

عاصل کرنے والوں کے لئے چالیس روزمقررفر مایا کرتے تھے، گرروزہ یں اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمادی، صرف ایک مہینہ جس کے بھی انتیس دن ہوتے ہیں بھی تمیں دن۔ مریض کو انتیس انجکشن لگوانے سے بھی وہی فائدہ ہوتا ہے جو تمیں انجکشن لگوانے سے ہوتا ہے، ایک انجکشن کم کے نے مرض عود نہیں کر آتا، سو بھی تمیں کی بجائے انتیس دن پر ہی اکتفاء کر لیتے ہے۔ بکلہ تیسویں دن عید ہوگی تو روزہ رکھنا جائز ہی نہ رہا، کھانا چنا فرض ہوگیا۔

اب سوچے! اس نن کیا مشقت ہے؟ سال میں حمیارہ ماہ پھٹی،صرف ایک ماہ پابندی، ماہ بھی بھی انتیس زن کا اور تواب پورے تمیں دن کا۔

فمن کان منکم مریضا اوعلی سفر فعدة من ایام اخر: مرض اور سفر میں روزہ چھوڑ دیتا جائز ہے بعد میں قضاء کرے۔

#### 🕥 فعدة من ايامر اخر:

مرض اور سفرختم ہونے کے بعد قضاء روزے فوراً رکھنا ضروری نہیں جب جاہیں رکھ سکتے ہیں۔

## **ک** فعدة من ايام اخر:

تفناءروز ہے سلسل رکھنا ضروری نہیں متفرق طور پر بھی رکھ سکتے ہیں۔

## 

اس کی تغییر میں مختلف اقوال میں بہر صورت مسئلہ یوں ہے کہ جو محض کسی مرض یا برطان کی وجہ سے روزہ کی قدرت ندر کھتا ہواور آیندہ بھی تاحیات قدرت ہونے کی توقع ندری ہودہ روزہ ندر کھاس کا فدید دے۔

## وان تصوموا خیر لکمر ان کنتم تعلمون: روز ہے ہے دنیاو آخرت کے بہافا کدے اور اس کے اجرعظیم کوسوچا کرو۔

🗗 شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينت

#### من الهدى والفرقان:

ماہ رمضان اس کے بھی بہت مبارک ومقدس ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے جوسر چشمہ ہدایت ہے اور دنیا و آخرت کی ہر خیر و بہبود، صلاح وفلاح اور سکون و راحت کا ذریعہ ہے۔ ہے۔

## ل يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر:

الله تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہر ہاں ہے وہ اپنے بندوں کو بہت آسان احکام دیتا ہے مشقت میں نہیں ڈالٹا۔

# ولتكبروا الله:

الله تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرنے سے دلوں میں اس کا خوف اور محبت پیدا ہوتے ہیں جن سے احکام پڑمل کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

#### 🕝 على ماهدبكم:

الله تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی نعمت کوسوچنے سے اس کے ساتھ محبت بردھتی ہے۔ سے اس کی نافر مانی حجوث جاتی ہے اور اطاعت کی توفیق ملتی ہے۔

## ولعلكم تشكرون:

الله تعالی کی نعمتوں کا شکر اداء کرنے سے محبت میں ترقی ہوتی ہے جس کی وجہ

ے معصیت سے نفرت اورا طاعت کے جذبات انجرتے ہیں۔

## ان آیات کے بعددوسری آیت میں فرمایا:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْآبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآبَيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجْرِ صَ ثُمَّ آتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيُلِ ﴾ الْخَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجْرِ صَ ثُمَّ آتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيُلِ ﴾

(1AY-Y)

لینی رمضان میں کھانے پینے کی پابندی صرف دن میں ہے، رات کو رمضان میں ہملی چھٹی، جو میا ہوکرو، خوب مزے اڑا کا۔

روزه کی حکمت: ۱۹۶۰

الله تعالى في روزه كى حكمت بدار شادفر ماكى:
﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞﴾

تم متلی بن جاوہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے پاک وصاف ہوکر دنیا و آخرت دونوں میں عزت، راحت اور سکون کی زندگی باؤ۔

# روزه حصول تقوى كاقديم ترين نسخه:

روزہ اللہ تعالی ہے مجت پیدا کرنے، اس کی نافرہ نیاں چھڑانے اور اس کے عذاب سے بچانے کا بہت قدیم اور مؤثر ترین نسخہ جیسا کرفرہ ایا:

﴿ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کُمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ فَیْ الَّذِیْنَ مِنْ فَیْلِکُمْ لَعَلَیْکُمْ تَنْقُونَ ﴾ (۲-۱۸۳)

یعنی روزے تم پر فرض کے محے جیے پہلی امتوں پر فرض کے محے تھے تاکہ نافر مانی سے باز آ جاؤہ کنا ہوں کے چیخرانے کا یہ نیز کوئی نیا نسختیں بلکہ بہت پراتا ہے، صدیوں کا آ زمودہ! درامل تی تحقیق نے لوگ ذرا ڈرتے ہیں۔ یاد ہوگا کہ بجے مرمہ

پہلے 'جنسلین' بازار میں بی بی آئی تو ڈاکٹروں نے اس کی بہت تعریفیں کیں کہ یددا
بالکل بے مرر ہے اوراس میں استے منافع ہیں، استے فوائد ہیں محرالنا فائدہ سامنے آیا
کہ اس سے کی لوگوں کی موت واقع ہوگئ، بجائے شفاء دینے کے لوگوں کے لئے
پیغام موت بن کر آئی، اب وہی ڈاکٹر صاحبان ہیں، گا چیاڑ چیاڑ کرلوگوں کو روک
دے ہیں۔"ارے بیدوا خطرناک ہے، بڑی مہلک ہے۔ بچواس سے، دور بھاگواس
سے "سویہ ہیں آن کل کی جدید تحقیقات!

لوگوں کو کسی چیز کی اہمیت جمانے اور اس پر مطمئن کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ میدکوئی نئی چیز ہیں، قدیم زیانے سے چلی آ رہی ہے، پرانی چیز سے کسی کو خطرہ محسوس میں ہوتا، قدیم سے آنے والی اشیاء دنیا کی مسلمات میں شار ہوتی ہیں۔

ال لمئے فرمایاروزہ میں مناہ چیزانے کی تأجیر، مناہوں سے نیخے کا تیر بہدف علاج بہت قدیم ہے کوئی نیا علاج نہیں جوابھی کی نے دریافت کیا ہو۔

صديول كالمجرب نسخن

روزه مدیول بلکہ بزاروں سالوں کا جرب نیزے۔ جو چیز جتنی قدیم ہواتی ہی جرب ہوتی ہے ، اطباء کی دواء کی بہت تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں صدری نہیز ہے، مدی پشتی نسخہ ہے، یا یہ کہ افلاطون کے زمانے سے چلا آ بہا ہے، روزہ کا مجرب ہونا افلاطون سے بھی قدیم ہے، جسمانی نسخول اور دواؤں کی تحقیقات تو انسان کرتے ہیں، برطبیب اپنی اپنی تحقیق کی روثی میں دھی کی افادیت اور ابمیت کے دوے کرتا ہے برطبیب اپنی اپنی تحقیق کی روثی میں دھی کی افادیت اور ابمیت کے دوے کرتا ہے لیکن یہ گناہ چیزانے کا نسخ کی علم ناتم، اس کی تحقیقات ناتمام اور دوے بھی کھو کھے، یہ نسخ تو خالتی کا نتاہ کا بیان فرمودہ ہے، وال کی تحقیقات ناتمام اور دوے بھی کھو کھے، یہ نسخ تو خالتی کا نتاہ کا بیان فرمودہ ہے، وال کی تحقیقات ناتمام اور دوے بھی کھو کھے، یہ نسخ تو خالتی کا نتاہ کا بیان فرمودہ ہے، وہ اس کے نافی اور شفا بخش ہونے کا دوگی کررہے ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کا علم کا ل

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ١٠ ﴿ ١٠-٨١)

بیسخد الله تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے۔اس کے نافع ہونے میں کسی شک وشبہہ کی گنجائش نہیں، دنیا کے ہرانسان کے لئے سرایا شفاء ہے جوشخص جائے جربہ کر کے دیکھ لے، بس تجربہ شرط ہے، روزہ رکھ کر دیکھواور گناہ جھوڑ نے کے قصد سے رکھو، ہمت بلند کر کے رکھو، پھر دیکھو گناہ جھوٹے ہیں یانہیں؟ ہزار باسال سے جس نسخہ کا تجربہ، وتا آرہا ہے،استعال کرنے والے شفایاب ہوتے آ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں کیے ہے اثر ہوگا؟ اگر اٹر نہیں ہوتا تو استعال کرنے والے ہی میں تقص ہے،نسخہ کامل ہے، مجرب ہے، بار بار کہدر ما ہوں کہ گناہ حچھوڑنے کی نیت سے بینسخہ استعمال کر کے ویکھتے، یہ لازی شرط ہے،اس کے بغیر فائدہ ہیں ہوگا،اس نیت سے روز ہ تھیں،بس آخری عشرہ تك ان شاء الله تعالى "النجاة من الناد" كا فيصله بهوجائ كا،صرف نارآ خرت ہے ہی نہیں بلکہ ونیا کی جہنم ہے بھی ان شاء اللہ تعالی نجات یا جائیں گے۔

﴿ اَيَّامًا مَّعْدُودَاتِ ﴾

یعنی پیسخیا کسیر ہے چند دنوں میں ہی اپنااثر دکھا دیتا ہے، آج کل ڈاکٹری علاج تو آپ لوگوں کومعلوم ہی ہے، شاید ہی کوئی مرض ہوجس کا ایک دو ماہ میں علاج ہوجا تا ہو درنہ ڈاکٹروں ہے جس مرض کا بھی علاج شروع کروائیں سال بھرتو ضرور تھسیٹیں گے، ان کی دوائیں کئی ماہ بعد یا سال بھراستعال کرنے کے بعد فائدہ دکھاتی ہیں بلکہ بعض دوائمیں تو مدۃ العمر استعمال کرنا پڑتی ہیں، دواءخود مرض بن کر گلے لگ جاتی ہے مگراللہ تعالیٰ نے جہنم سے بیخے کا جونسخدا کسیر بندوں کوعطاء فرمایا ہے وہ نہ سال کا ہے نه جار ماه کا،صرف ایک ماه کاقلیل المیعادنسخه ہے، بھی تمیں دن بعداور بھی انتیس دن بعد تمل شفایاب ہونے کی صانت ہے، یابندی سے مہینہ بھراستعال کریں اور معالج کی ہدایت کے مطابق استعال کریں، جہنم کی گہرائیوں سے نکل کر جنت کے محلات میں، حوروں کی آغوش میں پہنچ جائیں، ان کے کرم کے کیا کہنے! بیہ فائدہ تو عمر بھر

رمضان ماومحبت

روزے رکھتے سے حاصل ہوتا جب بھی سودا سستا تھا، مگر ایبانہیں ، مہربان مالک نے بندوں کے لئے صرف چندون کانسخہ رکھا ہے: "ایّامًا مّعدود دات" لیعنی کنتی کے چند دن ہیں۔ اگر بیغفلت میں مخمدار دیئے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہوشیار رہو، بیہ چندون ہیں جو کرنا ہے ان میں کرلو۔

رنظ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں

جیسے کسی شہر میں کسی مرض کا ماہر اسپیشلسٹ آگر ڈیرہ لگائے اور اعلان کردے کہ فلال تاریخ تک یبال ہوں جو مریض جاہے مجھ سے علاج کرالے، پھر و کیھے کیسی ہل چل مجے جائے گی! اگر کوئی مریض ان ایام میں بھی سستی کرے گا تو تمام لوگ اسے لعن طعن كريس كے ارے! تو تو إين جان كاوشن ب،ايسےسنبرى موقع ہے بھى فائده نہیں اٹھا تا، پکڑ کراہے ڈاکٹر کے سامنے پیش کردیں گے۔

> م تمتع من شميم عراز نجد فما بعد العشية من عرار

نجد میں ایک خوشبو دار بونی ہے جس کو "عرار" کہتے ہیں جس کی خوشبو اور مہک صرف دن دن میں رہتی ہے، رات میں نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے ہاں دن کا راجہ صرف دن میں خوشبو ویتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہاس بوئی سے جو نفع اٹھانا جا ہے، لطف اندوز ہونا جاہے وہ دن دن میں تفع اٹھائے، لطف اٹھالے، آفاب غروب ہوتے ہی خوشبوختم ہوجائے گی، بعداز وقت کسی کوتوجہ ہوئی تو ندامت اور حسرت کے سوا پچھ نہ يائے گا۔

# عشرهٔ اخیره کی اہمیت:

الله تعالی فرماتے ہیں گناہ بخشوانے کے بیہ چندون ہیں گنتی ہے،ان کی قدر کرو! ان تنتی سے دنوں میں بھی آخری عشرہ کو خاص اہمیت حاصل ہے: اے "النجاہ من

## اعتكاف عشق كالظهار

اعتکاف بھی بندے کی طرف سے گویا عشق کا اظہار ہے، محبت کی نقل ہے کہ یا اللہ! تیرا ہے پایاں شکر ہے کہ بیں دن کے نسخ سے تو نے جھے شفا یاب کردیا، میرے دل کی کا یا پلیف دی، اب میری حالت بھی بیہوگئی کہ سارا جہاں چھوڑ کر، سب سے منہ موڑ کر تیرا ہوگیا ہوں، تجھ سے لولگالی ہے، بس دنیا کے تمام در باروں سے پشت پھیرکر تیرے درکی گدائی اختیار کرلی، اب صرف تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیری مرضی کے سوا بچھنیں کرسکتا۔

یہاں ایک بات سوچ لیجئے، معتلف خاص طور پر اسے سوچے کہ اعتکاف میں بیٹے کر بظاہرتو اس کا اعلان واظہار کررہا ہے کہ ساری دنیا ہے ہے گانہ ہوکر، سب سے کٹے کر بظاہرتو اس کا اعلان واظہار کررہا ہے کہ ساری دنیا سے بے گانہ ہوکر، سب سے کٹ کرصرف مالک کا ہوگیا ہوں اس کی نافر مانی کا خیال تک ول سے نکال دیا ہے، بس اب تو ایک ہی در پکڑ لیا ہے، اس بردھرنا دے کر بیٹھ گئے، لیکن ان تمام باتوں کے برناکس اگر معتکف نے گناہ نہ چھوڑے تو بتائے اس سے بردا دنیا بازکون ہوگا؟ وھوکا بھی برناس سے کررہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے! سوچئے اللہ تعالیٰ اس سے بیہ پوچھیں گے یا نہیں؟

کے مردود! دنیا میں مجھے دھوکا ویتا رہا، دعوے کچھ تھے اور عمل کچھ تھا؟ اعتکاف بیٹے کر بظاہر بزرگ اور پارسا بن کر در پردہ ہماری نافر مانی کرتا رہا، بغاوت کرتا رہا؟ اللہ تعالیٰ یہ بچھ لیس تو معتکف کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ ان کے سامنے سرخرو ہونے کی تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ ان کی نافر مانی جھوڑ کر، بغاوت جھوڑ کر صحیح معنی میں بندگی اختیار کی جائے۔ باتی جوصورت اختیار کریں کے دھوکا ہی دھوکا ہے، اپنے سے بندگی اختیار کی جائے۔ باتی جوصورت اختیار کریں کے دھوکا ہی دھوکا ہے، اپنے سے بھی دھوکا، اللہ تعالیٰ بچائیں اس دھوکے ہے، اس فریب ہے۔

# ایک غلطهمی کاازاله:

عام خیال ہے ہے کہ جس نے روزے رکھ لئے اس کی مغفرت ہوگئ، یہ خیال محجے خیس بلکہ رمضان میں بعض لوگوں کی مغفرت ہوجاتی ہے بعض کی نہیں ہوتی، مغفرت ہوجاتی مصل کرنے کے بچھ نسخے ہیں، اگر انسان وہ نسخے استعال کرے تو مغفرت ہوجاتی ہے اور نسخے استعال نہ کرے تو مغفرت نہیں ہوتی۔

ای طرح ایک خلط بھی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کو پالیااس کی جس مخف نے لیلۃ القدر کو پالیااس کی جس مغفرت ہوگئی، اس لئے ستائیس کی صبح کولوگ ایک دوسرے سے پوچستے رہتے بیں جسے سارے ہی جنید بغدادی بیٹے ہوئے ہوں، مجھے بھی ایک بارکسی عورت نے ٹیلیفون پر بتایا کہ اس جنید بغدادی بیٹے ہوئے ہوں، مجھے بھی ایک بارکسی عورت نے ٹیلیفون پر بتایا کہ اس نے آج رات لیلۃ القدر دیکھی ہے، اپنے خیال میں بہت بڑی ولیۃ اللہ کویا رابعہ بھریہ بنی بیٹی تھی، لیلۃ القدر کی حلات میں سرگردال رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بوچھتے بھی رہتے ہیں پھراگر اپنے خیال میں لیلۃ القدر پا بھی لی تو اس کی قدر نہیں کرتے، معلوم کرتے، گناہوں میں ویسے بی گھرے رہتے ہیں، سے دل سے تو بہیں کرتے، معلوم ہوجانے کے بعد بھی اپنی بوشکی چال نہ چھوڑ نا اور گناہوں پر اصرار جاری رکھنا بڑی محروی کی بات ہے، ذرا سوچیں جو رات ہے بی مغفرت اور نجات کی رات اسے بھی محروی کی بات ہے، ذرا سوچیں جو رات ہے بی مغفرت اور نجات کی رات اسے بھی

ضائع کردینااوراس میں اپنی نجات کا سامان ندکرناکیسی بدیختی ہے؟

اس کی تفصیل تو ان شاء اللہ تعالی بعد میں بتاؤں گائی الحال اتنا ہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیس، یا کسی سے پوچھ کر تحقیق کرلیں، حرمین شریفین میں جولوگ بہت شوق سے جاتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد بے دین لوگوں کی ہوتی ہے، بعض عورتیں تو بالکل بے پردہ بلکہ نگی دہاں پہنچ جاتی ہیں، دین دارلوگ وہاں استے نہیں جاتے جین فارلوگ وہاں استے نہیں جاتے جین فارلوگ وہاں استے حالت ان سے محتلف ہوتی ہے، وہ اس تسم کے شوق اور آرزو کیں بائد ھنے کی بجائے حالت ان سے محتلف ہوتی ہے، وہ اس تسم کے شوق اور آرزو کیں بائد ھنے کی بجائے اپنی ساری آرزو کیں اپنی تمام ترقو تیں اس پرصرف کردیتے ہیں کہ کسی طرح اللہ تعالی راضی ہوجا کیں، لیلة القدر ملے نہ ملے، فرض جج ایک باراداء کرلیا اب اس کے بعد جانا ہو یا نہ ہو، اس طرح خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو یا نہ ہو، اس قسم کی غیر اختیاری باتوں میں پڑنے کی بجائے ان کی پوری توجہ اس پر مرکوز رہتی ہے کہ ہم سے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر ہائی صادر نہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، ان کا طمح نظر ہرقیت پر اللہ تعالی اور اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، ان کا طمح نظر ہرقیت پر اللہ تعالی اور اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، ان کا طمح نظر ہرقیت پر اللہ تعالی اور اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، ان کا طمح نظر ہرقیت پر اللہ تعالی اور

اس کے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے، دین دارلوگوں کا یہی شوق ہوتا ہے، انہیں یہی ایک دھن ہوتی ہے کہ ہمارامحبوب راضی ہوجائے۔

اوپر جو غلط فہی بتائی ہے اس کی وجہ ایک حدیث کا ضحیح مطلب نہ مجھنا ہے، وہ

مديث بيد:

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدر مضان كي بيليدس دن ون رحمت كي بيليدي دن ون جهنم رحمت كي بيل ون جهنم ون جهنم كي بيل اور آخرى دس دن جهنم كي بيل أور آخرى دس دن جهنم كي بيل أور آخرى دس دن جهنم كي بيل من ابن خرير ، بيكل )

یہاں شاید کسی کو اشکال ہواور نہ بھی ہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام کی ہاتیں من کر بیدا شکال ہوسکتا ہے کہ بیہ جو فر مایا کہ''آ خری ویں دن جہنم سے نجات کے ہیں'' وہ تو ضروری نہیں کہ دیں ہی دن ہوں، بھی نو ہوتے ہیں اور بھی دیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ خواہ نو دن کا ہویا دیں دن کا، یعنی رمضان کا مہینہ خواہ تمیں دن کا ہویا انتیس دن گا، ان کی رحمت کے۔ رکھیں آپ انتیس بورے تمیں دن ہی تھے جاتے ہیں۔ کیا کہنے ان کی رحمت کے۔ رکھیں آپ انتیس روزے وہاں لکھ دیئے جاتے ہیں پورے تمیں، اواب آپ کو پورے تمیں کا ہی ملتا ہے۔ اس آخری عشرہ کے بارے میں فرمایا کہ ریمشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔

آیک تو لوگ اس حدیث کا مطلب غلط تمجھ بیٹھے کہ گناہ چھوڑنے جھٹرانے کی کوئی ضرورت نہیں ،بس جس نے روزے رکھ لئے اس کے سارے گناہ وھل گئے ،جہنم سے نجات ہوگئی اسے گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟

دوسرے عید کے دن جارے مولوی صاحبان جو بیان فرماتے ہیں تو سجان اللہ کیا کہنا! بیان فضائل کا اور انداز بیان ان حضرات کا، بیتو سونے پرسہا گا ہوگیا، وہ حضرات عوام میں بیان فرماتے ہیں کہ عید کی رات جس نے عبادت میں گذار دی اس کے سارے گناہ معاف کردئے گئے اور جومسلمان عید کے اجتماع میں آ گئے تو وہ

سارے ہی بخش دیئے گئے ،کوئی ایک شخص بھی ایر انہیں جس کی بخشش نہ کردی گئی ہو،

بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بید حفرات بشارت والی حدیثیں تو عوام میں بیان کرتے

ہیں مگر قرآن وحدیث میں گنا ہوں پر جوسخت وعیدیں آئی ہیں وہ بیان نہیں کرتے ،

اس کا نتیجہ بیسا منے آرہا ہے کہ عوام گنا ہوں پر دلیر ہو گئے ہیں، چنا نچہ ایسی بشارتیں سن

لینے کے بعد ان کے ول ہے رہا سہا خوف بھی نکل جاتا ہے کہ جی مجر کے گناہ کرتے

رہوسال بعد عید نے اجتماع میں سب بچے معاف ہوجائے گا۔

یا در کھئے! کسی آیت یا حدیث کو بمجھنے کے لئے پورے قر آن اور ذخیرہ ٔ حدیث پر نظرر کھنا ضروری ہے، یہ بات تو ہرمسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کے ارشادات سارے کے سارے ہی داجب العمل ہیں،اس میں کسی کی مرضی نہیں چل سکتی کہ قرآن وحدیث میں ہے جو بظاہر میٹھا میٹھا لیگے وہ تو لے لے اور باقی سارےاحکام نظرانداز کردے، یہ جومیں کہتا رہتا ہوں کہ'' جو بظاہر میٹھا میٹھا نظر آ ئے'' بظاہر کا لفظ اس لئے کہتا ہوں کہ حتیقت میں تو اللہ تعالی اور اس کے صبیب صلی الله عليه وسلم كا ہر ہرارشاد میٹھا ہی ہے گرجن ارشادات میں گناہ جھوڑنے اور چھڑانے کی یا تیں ہول وہ بظاہر کروے لگتے ہیں اور جن میں بیہ باتیں نہ ہوں وہ بظاہر میٹھے معلوم ہوتے ہیں، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات سامنے رکھے جائیں توسمجھ میں آئے کہ اس حدیث کا سمجے مطلب کیا ہے؟ ایک ارشاد منجھنے کے لئے ضروری ہے کہ إرا قرآن اور بورا ذخيرة حديث سامنے ركھا جائے، ورندایی مرضی کا مطلب لے لیا جائے تو قرآن وحدیث کی نصوص ایک دوسرے سے تکرا جائیں گی، گرآج کےمسلمان کو بیمونی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو چھوڑ کر چندمیشی میشی باتوں برقائع ہوگیا ہے کہ جس نے روزے رکھ لئے اس کی مغفرت ہوگئی اور عید کی رات . ۔ ، ڑا سا جاگ لے اس کی بھی مغفرت ہوگئی، بھرعید کی نماز کے لئے جو چلا گیا وہ تو بالکل بخشا

بخشایا ہے، جنت اس پر داجب ہوگئی، جان اللہ! مغفرت بڑی سستی ہوگئی! سگناہ کا حملہ:

یں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ گناہ کا پہلاحملہ اور اس کا پہلا وبال عقل پر پڑتا ہے۔ یہ بات یاد کرئیں اور روزانہ اسے ایک بارسوچ لیا کریں، سب لوگ وعاء کریں کہ یا اللہ! روزانہ کسی وقت بیٹے کرہمیں بید تقیقت سوچنے کی ہمت اور توفیق عطاء فرماوے کہ گناہ کا سب سے پہلا وارانسان کی عقل پر پڑتا ہے آپ و کھے لیں کہ جو گناہ کرتا ہے اس میں عقل نہیں ہوتی ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ نَسُوا اللَّهَ فَانْسِهُمْ أَنْفُسَهُمْ اللَّهُ فَانْسِهُمْ اللَّهُ فَانْسِهُمْ اللَّهُ مَا ١٩-٥٩)

انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلادیا تو انلہ تعالیٰ نے ان کی عقل منے کردی، وہ اپنے تفع وفقصان میں تمیر نہیں کر کتے، اب دیکھے! اگر ان لوگوں میں ذرائی بھی عقل ہوتی تو ہونی سوچتے کہ اگر عید کے دن سب کی مغفرت ہوگی تو جہنم میں کون جائے گا؟ پھروہ کس کے لئے ہے؟ شاید آپ یہ کہہ دیں کہ یہ یہودی، عیسائی اور ہندو سکھ جائیں گے اور دل میں خوش ہور ہے ہوں گے کہ چلئے اشکال کا جواب ہوگیا، یہ خیال سراسر غلط ہے اس لئے کہ قرآن و صدیث کے ذخیر وں میں جہنم سے نجات کے لئے ایمان کے ساتھ تقویٰ یعنی گناہوں سے نیچنے کی شرط بھی لگائی گئی ہے، علاوہ ازیں صدیث میں ہے کہ بعض مؤمن بھی جہنم میں جائیں گے اور خوطے لگوالگوا کر جہنم سے نکا لے جائیں گے اور بعض مؤمن بھی جہنم میں جائیں گے اور خوطے لگوالگوا کر جہنم سے نکا لے جائیں گے اور اعنی سے اور قبیل کے اور شنق علی اگر روزے رکھ لینے اور عید پڑھ لینے سے سب مسلمانوں کی مغفرت ہوجائے تو پھر اگر روزے رکھ لینے اور عید پڑھ لینے سے سب مسلمانوں کی مغفرت ہوجائے تو پھر آن وحدیث کے ان ارشادات کا کیا مطلب ہے؟

اَحادیث متعلقه ترک گناه:

اگرميري بات كااعتبار نبيس آر باتو چند حديثين مزيدين ليجئة:

رسول التُدصلی التُدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام نے بددعاء کی کہ یا اللہ! جس پر پورا رمضان گذرگیا اوراس نے ابنی مغفرت نہیں کروائی وہ تباہ ہو۔ اللہ! جس پر پورا رمضان گذرگیا اور اس نے ابنی مغفرت نہیں کروائی وہ تباہ ہو۔ جبرئیل علیہ السلام نے بددعاء کی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس پر آمین مین کہی۔(حاکم، ابن حبان)

اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ پورا رمضان گذر جانے کے باوجودان کی مغفرت نہیں ہوتی۔

سول الله عليه وسلم نے فرمایا که ردنه جہم سے بیخے کے لئے و صال ہے ہاں! اگر کسی نے و صال کو بھاڑ و الاتو جہم سے نہیں بیچے گا۔ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے عرض کیا کہ یا رسول الله! بیدو هال بھٹتی کیسے ہے؟ فرمایا جھوٹ یا نعیبت سے (طبرانی فی الاوسط بسد ضعف)

فیسبت سے (طبرانی فی الاوسط بسد ضعف)

حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جولوگ رمضان میں گناہ نہیں چھوڑتے روزہ انہیں جہنم سے نہیں بچائے گانہ ہی ان کی مغفر سند ہوگی۔

سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه جوشخص روز و ركھ كريمى جھوٹ اور جہالت كو رسول الله عليه وسلم نے فرمایا كه جوشخص روز و ركھ كريمى جھوٹ اور جہالت كے كامول سے باز نبيس آتا الله تعالى كواس كے بھوكا بياسا رہنے كى لوكى حاجت نبيس (بخارى، ابوداؤد، ترزى)

وہ دن بھر بھوکا پیاسا مرتا رہے، روزہ سے جومقصد تھا لیعنی مغفرت ونجات وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں دوعورتوں نے روزہ رکھا، آئیں سخت تکلیف شروع ہوگئ اور پیاس سے مرنے لگیس، رول الله صلی الله علیه وسلم کو اطلاع کی گئ تو آپ صلی الله علیه وسلم نے الن ست اعراض فرمایا اور پچھ توجہ نہ دی، اس مخص نے دوبارہ حاضر ہوکرع ض کیا یا رسول الله! ائتد کی شم وہ تو بالکل مر رہی ہیں۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے آئییں بلوایا، جب آئیں تو پیالے میں رہی ہیں۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے آئییں بلوایا، جب آئیں تو پیالے میں

انہیں تے کرنے کا تھم فرمایا، جب دونوں نے تے کی تو پیالہ خون، پہیپ اور موشت ہے ہر کیا، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز وں سے تو روزہ زکھا مرحرام چیز (غیبت) سے افطار کیا، دونوں بیشے کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں (غیبت میں مشغول رہیں)۔ (احمد وغیرہ بند نیہ مجول)

و کیمھے غیبت پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیآ فت آئی تو آخرت میں اس مناہ پر کیا عذاب ہوگا،خودسوچ کیجئے۔

( رسول الله صلی الله علیه وسلم نے محابہ کرام رضی الله تعالی عنبم سے پوچھا کہ تم مفلس کس کو سجھتے ہو؟ محابہ کرام رضی الله عنبم نے عرض کیا کہ جس کے پاس پیسہ اور مال ومتائ نہ ہو وہ مفلس ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، زکو ق، روزہ (اور برتئم کی نکییاں الله تعالی کی بارگاہ میں) لے کر حاضر ہوگالیکن حالت یہ ہوگی کہ کسی کو کہاں دی، کسی پر ناحق تہمت باندھی، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا اور کسی کو مارا، الله تعالی اس کی نیکیاں اشارا الله تعقق کو دیں ہے، جب نیکیاں غوق کے مناہ اٹھا کر اس کے مراا دویتے جائیں ختم ہوجائیں گی تو بقید اہل حقوق کے کناہ اٹھا اٹھا کر اس کے مراا دویتے جائیں گے، اس کے بعدا سے جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔ (سلم)

رسول الدُسلی الدُعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہے میری امت کامفلس، لایا تو تھا نیکیوں کے انبار مگر ساری نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا، پھراس پربس نہیں، ساتھ گناہوں کے انبار سر پر لاد کر جہنم رسید ہوگیا، یہ ہے گناہوں کی نحوست، معلوم ہوا کہ صرف روز ہے رکھنے سے اور عید کی نماز پڑھنے سے نجات نہیں ہوگی بلکہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے نیخ کا اہتمام بھی ضروری ہے ورنہ نیکیوں کا انجام وہی ہوگا جو ابھی

الترغیب والتر بیب میں روایت ہے کہ روزانہ افطار کے وقت وس لا کھ مسلمانوں کی نجات ہوئی کی نجات ہوئی ابتک نجات ہوئی میں جننے لوگوں کی اب تک نجات ہوئی متحی ان کے مجموعہ کے برابرلوگوں کی نجات ہوتی ہے۔

یہ جموعہ چہ کروڑ سے تھوڑا ساکم بنا ہے، چکے چھ کروڈ بی لگا لیجے! یہ روایت ان اس کر مسلمان کی جرائت بوج جاتی ہے کہ نجات تو ہو بی جائے گی گناہ خوب کرلو! الله کے بندو! یہ صدیت تو سبق دینے کے لئے ہے، یہ تو ڈر نے کی بات ہے کہ جب پوری دنیا سے صرف چھ کروڑ کی نجات ہوتی ہے تو باتی کہاں جائیں گے؟ گر آن کل کا مسلمان اس سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے الٹا گناہوں پراور دلیر ہوجا تا ہے۔ ایک مولوی صاحب کو شیطان نے سبق پر ھایا کہ یہ تو ایک رمضان کی بات ہور بی جورتی ہے کہاں میں مزید چھ کروڑ پھر ایک مولوی صاحب کو شیطان میں گے، دوسرے رمضان میں مزید چھ کروڑ پھر ہورائی ہوگی، اس طریقے سے سب کی نجات تیسرے میں بھی مزید چھ کروڑ کی بخشی ہوگے تھانہوں نے کہا:

"مولانا! یہ بھی تو سوچے کہ ایک سال میں پیدا کتے ہوتے ہیں؟ آج
کل شرح پیدائش برسات کے مینڈکول کی طرح ہے، اب سوچے کہ
ایک سال میں اتنے تو پیدا ہوتے ہیں اور نجات صرف چھرکروڑ کی ہوتی
ہے، یہ ڈرنے کی بات ہے یا خوش ہونے کی؟ یہ تو سخت ڈرنے کی بات
ہے کہ معلوم نہیں ہمارا شارکن لوگول میں ہے، بے حدوصاب دنیا ہے اگر سالاند صرف چھرکروڑ جہنم ہے نی کر جنت میں چلے گئے تو ڈرنا چا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہم ان چھرکروڑ میں ہیں یا نہیں؟"

یہ جو حدیثیں میں نے سنائی ہیں بیاتو اس بارے میں حدیثوں کے بہت بڑے ذخیروں میں سے بہت تھوڑی می جیں ان کے علاوہ قرآن مجید کی آیات بھی بہت ہیں ان کے علاوہ قرآن مجید کی آیات بھی بہت ہیں، کہاللہ تعالیٰ کی نافر مانی جھوڑے بغیر دنیا کی جہنم سے نجات ل سکتی ہے نہ آخرت ہیں، کہاللہ تعالیٰ کی نافر مانی جھوڑے بغیر دنیا کی جہنم سے نجات ل سکتی ہے نہ آخرت

ک جہنم ہے، یہ فیصلہ قرآن مجید میں بار بارکی جگہد ہرایا گیا ہے، مضمون بہت آسا ہور ہا ہے اس لئے صرف ایک جگہ ہے بڑھتا ہوں، ارشاد ہے:

﴿ اللَّا إِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ امْنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيْوةِ اللَّذِيْنَ امْنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَحِرَةِ \* لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمْتِ اللّٰهِ \* ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ (١٠-١٢ تا ١٠)

یہ سورہ بینس کی آیات ہیں، سورہ اس لئے بتارہا ہوں کہ شاید کسی کو شبہہ ہورہا ہو کہ بیہ معلوم نہیں کہال سے قرآن لے آتا ہے، بیہ کوئی شیعہ تو نہیں کہ غار میں چھپے ہوئے قرآن میں سے بتاتا ہو؟ بیہ جو قرآن میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں بیہ غار والا قرآن نہیں، بیہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ پڑھ کر آپ لڈو کھاتے ہیں۔ سنئے! فرمایا:

﴿ إِلَّا إِنَّ اَوْلِيَآاً اللَّهِ لَا حَـٰ فَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ اللَّذِيْنَ امْنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۞ ﴿ ١٠-٦٢: ٦٢)

خبردار! کان کھول کر میہ بات من وہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات میں کے کہ اللہ کے دوستوں کو دنیا وآخرت نہ من نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ ممکنین ہوتے ہیں۔اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ ﴿ مَ مِن ایمان ہواور ساتھ ساتھ گناہوں ہے بھی بچتے ہوں، جو گناہوں ہے بھی بچتا ہی کا ایمان اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، اس کو رمضان بھی جبنم سے نہیں بچا سکتا، اس کو رمضان بھی جبنم سے نہیں بچا سکتا، اس کو رمضان بھی جبنم سے نہیں بچا سکتا، اس کو رمضان

الله تعالی نے قرآن مجید کے شروع ہی میں قرآن کے بارہ میں یہ فیصلہ سنا دیا: ﴿ هُدًى تِلْمُتَقِیْنَ ۞﴾ (٢-٢)

قرآن مجید سے ہدایت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو گناہ چھوڑنا جا ہے ہیں اور جو گناہ نہیں چھوڑنا جا ہے ہیں اور جو گناہ نہیں چھوڑنا جا اللہ! ہم سب کو

متقین کی فہرست میں داخل فر ما، تقوی عطاء فر ما، گناہوں سے بیخے کی توفیق اور ہمت عطاء فر ما، اپنا ایبا خوف عطاء فر ما جو گناہوں سے بیچادے، اپنی الیں محبت عطاء فر ما جو گناہوں سے بیچادے، اپنی الیں محبت عطاء فر ما کہ گناہوں سے بیچادے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی الیں محبت عطاء فر ما کہ جیموٹے سے جیموٹے گناہ بلکہ گناہ کے تصور سے بھی شرم آنے گئے۔

### قرآن وحدیث بحصے کے لئے بنیادی اصول:

اب رہی وہ حدیث جس میں ارشاد ہے کہ رمضان کا پہلاعشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسراعشرہ جہنم سے نجات کا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب ک مغفرت ہوجاتی ہے، اس کا سیح مطلب سمجھنے کے لئے پہلے ایک اصول سمجھ لیجئے:

﴿القراان يفسر بعضه بعضه ﴾

ای طرح:

﴿الاحاديث تفسر بعضها بعضها ﴾

اسی طرح:

﴿الحديث يفسر القران

قرآن مجید کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، بعض احادیث دوسری بعض احادیث کی تفسیر کرتی ہیں،ای طرح حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔

اس لئے یہ کہا جائے گا کہ جب تک پورا قرآن اور پوری احادیث سامنے نہ ہوں کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث سے کوئی مسکلہ مجھ لینا غلط ہے، سارا ذخیرہ سامنے ہونا بھی مجتبد کے لئے ہے، امت میں سامنے ہونا بھی مجتبد کے لئے ہے، امت میں چار بڑے بروے ائر وین گذرے جیں، امام ابوحنیف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد این حنبل رحمہم اللہ تعالی۔ یہ انہی جیسے حضرات کا کام ہے اور جو محض مجتبد نہیں ہے، اس کے سامنے اوّل تو سارا ذخیرہ آئے گا کہاں ہے؟ اس کا تو علم ہی محدود سا ہوگا، علم

مدیث تو بڑی چیز ہے اسے قرآن مجید سے متعلق بھی پوری معلومات نہیں ہوتیں،
دومرے بالفرض اسے قرآن مجید پر پورا عبور حاصل ہوتو اس کا تو قطعا علم نہ ہوگا کہ
قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سے
گئے احکام ثابت ہوتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ انکر کرام رحم م الله تعالیٰ نے اس
آیت یا حدیث کا کیا مطلب سمجھا؟ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی صحیح نتیجہ نکالا
ماسکتا ہے ورندایک آیت یا حدیث کہیں سے سن لی اور اپنے ذہمن سے مطلب سمجھنے
ماسکتا ہے ورندایک آیت یا حدیث کہیں سے سن لی اور اپنے ذہمن سے مطلب سمجھنے
کی کوشش شروع کردی تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

اب حدیث کا مطلب بیجھے کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے گناہ چھڑانے کا ایک مجرب نوعطاء فرمایا ہے، اگر رمضان کی قدر کی جائے اور اسے نسخہ کے طور پر استعال کیا جائے تو اس سے گناہ بھینا چھوٹ جاتے ہیں، مغفرت تو گناہ چھوڑ نے سے ہوتی ہے، مرف روزے رکھ لینے سے نہیں ہوتی۔

# رمضان میں گناہ جھڑانے کے دس سننے: ۱۸

اب سیحے کہ گناہ چیزانے کے اس نی کومؤٹر کسے بنایا جاسکتا ہے؟ کہنے کو تو ہے ایک نیخہ ہے: ''رمضان میں روزہ رکھنا'' گر درحقیقت اس نینے کے دس اجزاء ہیں اور ہرجزء اپنی جگہ مستقل نیخہ ہے، عموماً ایسا ہوجا تا ہے کہ جب میں نمبر وارکسی چیز کا بیان شروع کرتا ہوں تو ایک ہی نمبر پرکئی کئی جمعہ گذر جاتے ہیں اور باقی نمبر رہ جاتے ہیں، اس لئے اب دو تین روز سے بیسلسلہ شروع کیا ہے کہ جسنے نمبر تفصیل سے بتانے کا ادادہ ہووہ سب پہلے ہی گنا دوں ،تفصیل بعد میں بتایا کروں اس لئے کہ تفصیل بتاتے ہائے اگر دوسرے نمبروں کی نوبت نہ آئے ،درمیان میں ہی رخصت ہوگئے تو کم سے بتاتے اگر دوسرے نمبروں کی نوبت نہ آئے ،درمیان میں ہی رخصت ہوگئے تو کم سے کم اتی بات تو علم میں ہوگی کہ دس نمبر ہیں، شاید سوچنے سے یا کسی عقل والے سے کم اتی بات تو علم میں ہوگی کہ دس نمبر ہیں، شاید سوچنے سے یا کسی عقل والے سے کہ چھنے سے بچھ میں آ جائیں۔ اس لئے پہلے مختفرا دس نسخ سن لیں:

🛈 مراقبه 🎔 صبر کی مشق 🕆 نماز 🕜 تلاوت قر آن 🕲 نقل محبت 🕥

کوشش اور دعاء کے جسمانی ضعف ∕ شیاطین کا مقید ہوجاتا ﴿ موت کی یاد ﴿ عقلی تربیت ـ

یدن نبراج می طرح یاد کریس اوران کا استخفار رکیس اس کئے کہ جسمانی امراض کے جو نسخے ہوتے ہیں ان سے صحت حاصل کرنے کی نبیت متحضر ہو یا نہ ہو بہر صورت نسخ استعال کرنے ہے جسمانی صحت حاصل ہو سکتی ہے اور مقصد حاصل ہو سکتی ہے ،گر روحانی نسخوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے ، فکر آخرت پیدا کرنے والے نسخ صرف اس صورت ہیں موثر ہوتے ہیں جب انہیں اصلاح کی نبیت سے استعال کیا جائے اور طریقہ استعال کیا جائے در طریقہ استعال بھی صحیح ہو، تو ان کا فائدہ ہوتا ہے ،اگر ایسے ہی اندھا وہند استعال کیا جائے کہ کرتے رہے تو روزے کا فرض تو اواء ہوجائے گا گرروزہ کا جواصل مقصد ہے کہ گناہ جوب جائیں ، جبنم سے نجات ہو جائے ، یہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا ، مقصد جب حاصل نہیں ہوگا ، مقصد جب ماصل ہوگا کہ ندگورہ بالا دس نمبروں کو صحیح طریقے سے بچھ کر ہرایک کی نبیت کر کے حاصل ہوگا کہ ندگورہ بالا دس نمبروں کو صحیح طریقے سے بچھ کر ہرایک کی نبیت کر کے انہیں استعال کیا جائے ، اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان سب نمبروں کی تفصیل اس طریقے سے بیان کروادیں کہ بات دل میں اتر جائے اور عمل کی تو فیق ہوجائے ۔

# يهلانسخه مراقبه:

روز ہ تو رکھ لیا گر روز ہے میں جو مراقبہ ہے وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو گناہ نہیں جو مراقبہ ہے وہ اگر آپ نہیت بی آسان ،اس جھوٹیں گے، وہ مراقبہ کیا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ، بہت آسان ہے ، بہت بی آسان ،اس قدر آسان ہے کہ اگر کوئی بنانے والا نہ ہوتو بھی اونیٰ ہے اونیٰ عقل رکھنے والا شخص خود بخو دسمجھ لے، ایسی کھلی ہوئی بات ہے، وہ یہ کہ وہ لذت کی تمام چیزیں جو غیر رمضان میں حلال ہیں وہ رمضان میں حرام کر دی گئیں تو حرام ہو گئیں بلکہ رمضان میں بھی رات میں حلال ہیں وہ رمضان میں حرام ہو گئیں، تو سوچنے جو چیزیں ، پیشہ ہمیشہ کے رات میں حلال ہیں صرف دن میں حرام ہو گئیں، تو سوچنے جو چیزیں ، پیشہ ہمیشہ کے

لئے حرام ہیں وہ انسان کیسے کرسکتا ہے؟

کھانا، پینا اور میاں ہوی کے آپس کے تعلقات جیسی لذت کی چیزیں رمضان کی رات میں حلال ہیں اور بقیہ عمیارہ جہینوں میں دن میں بھی حلال ہیں بلکہ سخسن ہیں، ان پر ثواب ملتا ہے بلکہ بعض حالات میں فرض بھی ہو جاتی ہیں اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے دن کے لئے انہیں حرام قرار دے دیا سوروزہ دار میں عقل سلیم ہے تو سوپے گا کہ کھانا پینا وغیرہ اللہ تعالیٰ کی نعتیں ہیں وہ تو ہمیشہ کے لئے حلال اور سخس تھیں بلکہ کسی وقت میں فرض بھی ہوجاتی ہیں، جب ان کو چھوڑ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے تھم کی تقیل میں ان کے پاس نہیں پھٹل تو گناہ کے کام جو ہمیشہ کے لئے حرام ہیں ان کا ارتکاب کیول کروں؟

ذرا اپنشس سے خطاب کر کے یوں کہا کریں کہ نالائق! اللہ تعالیٰ کے لئے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، پیوی کے پاس جانے سے دک کے حالانکہ بیسب تعتیں ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تھم ہے: کلوا واشو ہوا۔ '' کھاؤ، پیو' آن روزہ رکھ کر جب ان حلال اور پاکیزہ چیز وں کو بھی چھوڑ رہا ہے تو پھر غیبت، جھوٹ وغیرہ جو ہمیشہ کے لئے ترام ہیں ان کا ارتکاب کتنی ہڑی جمافت ہے؟ اس کو ایک دومنٹ کے لئے روز اندسوچ لیا کریں، مراقبہ کا یہ مطلب نہیں کہ بتیاں گل کردو، اوپر چا در لے لواور گھنے کھڑ ہے کر کے مندان ہیں دے کر بیٹھ جاؤ، بہت سے پیرا لیے مراقبے کراتے ہیں گر ہمارے یہاں ایسے مراقبے کراتے ہیں کہ گھڑ ہے کر کے مندان ہیں دے کر بیٹھ جاؤ، بہت سے پیرا لیے مراقبے کراتے ہیں کہ گھڑ ہے کر کے مندان ہیں ہوتے، ہم تو بالکل آسان طریقہ بتاتے ہیں کہ کھڑ ہے، لیٹے، بیٹھے جس حال ہیں بھی ہیں بس ذرا دل کو متحضر کر کے تھوڑی کی دیر کے لئے سوچ لیں۔

یه پہلے نننے کا بیان ہوا۔ دوسرانسخہ مسبر کی مشق'':

رمضان میں اصلاح نفس کا دوسرانسخہ ہے صبر، صبر کی مشق کروائی جاتی ہے کہ آگر

کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے کے لئے دل للچائے تو صبر کرو! کیمائی دل میں تقاطبا اٹھے مگر ہماری خاطر صبر کرلو! دل للچانے پرکوئی مواخذہ نہیں، یہم نے معاف کر دیا، دیکھئے کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔

آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، کہیں سے کھانے کی خوشبوآئی، بہت عمرہ خوشبوہ خوشبوہ خوشبوہ خوشبوہ خوشبوہ خوشبوہ خوشبوہ نے مست کر دیا، اگر کوئی از راہ ہمدردی آپ سے کے کہ آپ خوشبو سے اسے مست ہو گئے ہیں، چلئے تھوڑا سا کھا لیجئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ ارے! یہ کیا کہہ رہے ہو ہیں تو پائی کا ایک قطرہ کہدرہے ہو ہیں تو پائی کا ایک قطرہ چینے کو بھی تیارنہیں، وہ کتنا ہی اصرار کرے کہ بھائی آپ کی طبیعت اتن للچارہی ہے پچھ تو گھر میں میاں بیوی اسلے ہیں اور کوئی تیسرا شخص نہیں، دونوں پرشہوت کا غلبہ ہے، یہاں بھی طبیعت للچارہی ہے، مگر کیا میال بیوی ایک میران ہوگا۔ یا فرض کیجئے گھر میں میاں بیوی اسلے ہیں اور کوئی تیسرا شخص نہیں، دونوں پرشہوت کا غلبہ ہے، یہاں بھی طبیعت للچارہی ہے، مگر کیا میال بیوی ایک دوسرے کے قریب جائیں گے؟ ہرگزشیں! اس لئے کہ دوزہ ہے، الله میال بیوی ایک دوسرے کے قریب جائیں رہے، پچھ بھی ہوجائے مگر اللہ تعالی کا تھم نہیں تو زاجا سکن بہر طال صبر کریں گے۔

اعتکاف کی صورت میں صبر کی مزید مثل ہوتی ہے دنیا بھرے تعلقات منقطع کر کے بس ایک مالک کے درواز نے ہر دھرنا مار کر بیٹھا ہوا ہے۔

> ۔ پھیرلوں رخ پھیرلوں ہر ما سواسے پھیرلوں میں رہوں اور سامنے بس روئے جاناں نہ رہے

دیکھے روزے ہیں کتنی بڑی تمرین ہے، اللہ تعالیٰ مسلسل ایک مہینہ مثل کروا
رہے ہیں۔ کھانے پینے کی ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے، مختلف لذتیں اپنی طرف
مینی رہی ہیں، دل چاہتا ہے، طبیعت للچارہی ہے مگر آپ مبر کئے ہیٹھے ہیں، طبیعت
کے ماکل ہونے پر، دل کے للچانے پرکوئی گرفت نہیں، یہ معاف ہے، مگر کھاؤ ہومت،
ن یانی کا قطرہ اندر جائے اور نہ کسی ٹھویں غذاء کا ذرہ طلق سے اترے بس مبر سیجے!

طبیعت پر ضابطدر کھے! یہ نفس کولگام دینے کے لئے،اسے قابو میں لانے کے لئے صبر
کی مشق کرائی جارہی ہے، جب مبرکی مشق ہوگی تو کسی بھی گناہ کے تقاضے کے وقت میمشق کام دے گی، باہر نکلے، کوئی حسین صورت سامنے آگئی، با اختیاراس کی طرف د یکھنے کو ول چاہا تو جس نے دن بجر دوزہ رکھا اور شدید خواہش کے باوجود کھانے پینے سے مسلسل پورا دن مبر کیا اس کے لئے ایک منٹ صبر کر لینا اور گناہ سے دور رہنا کیا مشکل کام ہے؟ جس کے دل بیس گناہ کا تقاضا اٹھے وہ اس بات کو بار بارسو پے کیا مشکل کام ہے؟ جس کے دل بیس گناہ کا تقاضا اٹھے وہ اس بات کو بار بارسو پے کہ پورام بینہ بھوک پیاس برداشت کر کے جہاں اتنا طویل مبر کیا ہے وہاں ایک منٹ مبر کر کے نفس کو گناہ سے دور رکھنا کیا مشکل ہے؟ یہ سوچیں مے تو گناہوں سے مبر کر کے نفس کو گناہ سے دور رکھنا کیا مشکل ہے؟ یہ سوچیں مے تو گناہوں سے دفاظت رہے گ

الله والے جب گناہ مجھڑانے کے نسخ بتاتے ہیں اور تربیت فرماتے ہیں تو تربیت فرماتے ہیں تو تربیت کے سلطے میں کچھ وقت کے لئے خالص طلال چیزیں بھی جھڑوا ویتے ہیں تاکہ صبر کی عادت بن جائے اور نفس کا مقابلہ کرنا آسان ہوجائے، حرام سے بچنے کے لئے کچھ وقت حلال چیزوں ہے بھی صبر کرو۔

۔ لقمہ وتکتہ است کامل را حلال تونی کامل مخور می باش لال

الله اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كے ارشادات بيان كرتا ، حكمت ودانائى كى باتنى كرتا صرف كامل كے لئے حلال ہے، تو چونكه كامل ہے نبيس ، لبندا تخفيے كونگا بن كر ربنا ہوگا ، تخفيے بولنے كى اجازت نبيس ، زيادہ بولے گا تو اصلاح نبيس ہوگى بلكه اچھى منظوبھى تيرے دل ميں عجب اور پيدار پيدا ہوگا ، كفتگوبھى تيرے دل ميں عجب اور پيدار پيدا ہوگا ، كرآ ئے گا۔

الله والے اصلاح کی خاطر ایک تو بولنا بند کراتے ہیں دوسرے لقمہ، یعنی اچھی اچھی غذاؤں سے دورر کھتے ہیں، ذکر تو اچھی غذاؤں کا ہے تکر مقصد ریہ ہے کہ دنیا ہیں جننی لذت عاصل کرنے کی چیزیں جیں بیصرف کامل کے لئے حلال جیں اور تو کامل نہیں لہذاان سے تجھے مبر کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ جو چیز چاہو لے لو، اگر ایسا کرو گے تو نفس تم پر مسلط ہوجائے گا، نفس عام بن جائے گا تم محکوم بن جاؤ گے، چر حلال کام کراتے کراتے ایک دن حرام بھی کرا دے گا، اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ حاکم تو میں ہوں، یہ میرائی جلے گا۔

ایک شخص کہنے لگا کہ میری کی ہے کشتی ہوئی، دونوں برابر ہی رہے، بھی میں بنچے وہ او پر بہمی میں بنچے وہ او پر میں بنچے، سبحان اللہ! بید سلمان گرنا ہی جانتا ہے، غالب آنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں۔

اس کے اکابر نے بین میان فرمایا کہ جب تک تم کامل نہیں ہوجاتے اس وقت تک زیادہ کھا کہ محص میں میں میں ہوجاتے اس وقت تک زیادہ کھا کہ محص مت، زیادہ بولو بھی مت، دین کی ہاتیں بھی زیادہ مت کرو، حلال لذتوں کو حاصل کرنا صرف کامل کا کام ہے، اس کی تشخیص پیننے کامل ہی کرسکتا ہے، اس کے تشخیص پیننے کامل ہی کرسکتا ہے، اس کے کئی بیننے کامل ہے۔ اطلاع واتباع کا تعلق رکھنا لازم ہے۔

ایک ما حب بھے سے ٹیلیفون پر کہنے گئے کہ دارالافتاء کی فلال دین کام کے پندرہ ہزارروپ نگانا چاہتا ہوں، میں نے کہا اجازت نہیں، وہ میں نے اپنے لئے خصوص کرلیا ہے کہ میں نگاؤں گا، دو تین دن گذرے پھرٹیلیفون آیا کہ رقم کے لئے کوئی اوراچھا سامعرف بتا دیجئے، جس کام سے آپ نے روک دیا اس کا نام تو میں دوبارہ لوں گانہیں، کہیں آپ جھے کان سے پکڑ کرچراگاہ ہی نہ جیجے دیں، جے مصالحہ لگ جاتا ہے وہ الحمد للہ! ٹھیک ہوجاتا ہے، یہ بات انہوں نے اس لئے کہی کہ شاید جھے سے یہ متعولہ من رکھا ہوگا:

"طالب علم كه چون وچرا نكند و درويش كه چون وچرا بكند بر دورا بكراگاه ببايد فرستاد"

وہ طالب علم جو دوران سبق استاذ کے سامنے کوئی اشکال پیش نہیں کرتا اسے سبق

سمجھ میں آئے نہ آئے بس فاموش ہی بیٹارہتا ہے، کھے پوچھاہی نہیں اور وہ مرید جوش کے سامنے چون وچرا کرتا ہے، شخ نے ایک تھم دیا کہ ایسا کروگر وہ اس پراشکال چیش کرتا ہے تو ایسا طالب علم اور ایسا ورویش دونوں گدھے ہیں، ان دونوں کو کان سے پیش کرتا ہے تو ایسا طالب علم اور ایسا ورویش دونوں گدھے ہیں، ان دونوں کو کان سے پیش کو چیٹ کو قورمہ اور مرغ مسلم اڑاتے دیکھ کراس کی ہوں نہ کرنے لگو، جب اس مقام پر پین جاؤگ جو مرغ مسلم اڑاتے دیکھ کراس کی ہوں نہ کرنے لگو، جب اس مقام پر پین جاؤگ جو مرغ مسلم اڑاتے دیکھ کراس کی موال نہ کو ال ہی کھاتے رہو، شخ بھی پہلے دال ہی کھاتے تھے، دال کھا کھا کر یہاں تک پہنچ ہیں، ہاضمہ ہے نہیں اور کھانے بیٹھ کے مرغ مسلم، کوئی ایک دو مبینے کے بیچ کو قورمہ کھلا نا شروع کر دے اور پوچھنے پر یہ دلیل مرغ مسلم، کوئی ایک دو مبینے کے بیچ کو قورمہ کھلا نا شروع کر دے اور پوچھنے پر یہ دلیل پیش کرے کہ ہم نے ایک بڑے پہلوان کو دیکھا تھا وہ قورمہ کھا رہا تھا، معلوم ہوا یہ بہت مقوی چیز ہے، ارے نالائق! وہ تو پہلوان تھا، اس کے معدہ میں قورمہ کھا کر کے مطاحیت تھی، دو مہینے کے بیج میں یہ صلاحیت کہاں ہے آئی؟ وہ تو قورمہ کھا کر مطاحیت تھی، دو مہینے کے بیج میں یہ صلاحیت کہاں ہے آئی؟ وہ تو قورمہ کھا کہا۔

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ نئس نے ان سے انڈے کھلانے کا مطالبہ کیا انہوں نے نئس کا مطالبہ کیا انہوں نے نئس کا مقابلہ کرنے اور مبرکی عادت ڈالنے کے لئے طے کر رکھا تھا کہ اسے انڈ نیس کھلا وں گا۔

ایک کام کی بات بتا دوں ، کوئی چیز آپ کی ضرورت کی ہے یا نہیں؟ اس کا معیار
کیا ہے؟ کمر بیٹے بیٹے جس چیز کی ضرورت محسوں ہو وہ تھ آپ کی ضرورت ، بعض
لوگ یہ کرتے ہیں کہ بازار میں نظے ، مختلف چیزین نظر آئیں تی میں آگیا یہ بھی لوہ
یہ بھی لے لو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ چیزین ضرورت کی نہیں، بلکہ کھر بیٹے
بیٹے بھی بزو چیز ضرورت کی محسوں ہواس کے بارے میں بھی سوج لیا کریں، وہ بھی
ضرورت کی ہوتی ہے بھی نہیں، بیٹے بیٹے بہت سی چیزوں کا خیال آجاتا ہے جن میں
اکش غیرضروری ہوتی ہیں اور بازار جانے کے بعد جس کا خیال آیا کہ یہ بھی لے لو وہ تو

یقینا غیرضروری ہے، بیقل کی بات ہے اس کو بادر کھیں۔

وہ بزرگ نفس کا مقابلہ کرتے رہے، کئی میپیے نہیں گئی سال گذر تھیے،نفس یار پار انٹروں کا تقاضا کررہا ہے لیکن بیٹیس کھارہے کہ اگر آج اے انڈے کھلا دیئے تو کل سن اور چیز کا مطالبہ کرے گا، رفتہ رفتہ پھر بیا گناہ کا تقاضا بھی کرے گا، جباے بتا چل گیا کہ میں ہمیشہ غالب رہتا ہوں اور اے مغلوب کرتا ہوں پیہیرے سامنے جھکا بى ر بهتا ہے تو چلو گناه كا تقاضا بھى بيدا كر دو، مان تو جائے گا ہى، نفس كا ايك مطالبہ بورا كرنے سے اس كى ہمت بڑھ جائے گى، اس كى ہمت بست كرتے كرتے كئي سال مُحَذِر مُنْ تَقاضا اتنا عَالب آگیا که نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں ہر وقت انڈوں کا خیال، سوحا کہ مقابلہ کرتے کرتے کئی سال گذر سکتے ،سزا کے لئے اتنا ہی کانی ہے چلو اب تو کھا ہی لو، ایک گاؤں میں انڈے کھانے گئے، وہاں کوئی چوری ہوگئی تھی، بینو وارد تنظی، لوگوں نے سمجھا کہ یہی چور ہے، پکڑ کرخوب پٹائی کی، ایسنے میں ان کا کوئی معتقد آگیا اس نے کہاارے ظالمو! بیتو ہمارے حضرت صاحب ہیں بیتو بڑے بزرگ ہیں، بڑے وئی اللہ ہیں، انہیں کیوں مارتے ہو؟ لوگوں سے چھڑا کر گھر لے گیا اور کھا تا کھلایا، کھانا جب سامنے آیا تو اس میں انڈے تھے، اب بیربزرگ اینے نفس ہے کہہ رے ہیں:

"و ندے کھا کرانڈ ہے کھا! ارے نفس شریر تیرے مقابلہ میں استے سال تو میں ہیں ،ی عالب رہا، اب تو عالب آئے لگا تھا تو انجام دیکھ لے۔ خبردار! اب آ بندہ انڈے کا نام بھی زبان پرندلانا، آج تو ڈنڈے پڑے، آبندہ پا نہیں کیا آ دے تو لئے۔"

میرے رب کریم کی دشگیری دیکھئے جو بزرگ اس طریقے ہے اپ نفس کا محاسبہ ومراقبہ کرتے رہتے ہیں، محاسبہ ومراقبہ کرتے رہتے ہیں، اور اپ نفس پر ضابطہ رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کانفس اگر بھی غالب آنے بھی لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سبق ملتا ہے، یہ

ہے اللہ تعالیٰ کی دھیسری اور اس کی مرد۔

مقصداس قصے سے بھی ہیہ ہے کہ مبرگی تمرین اوراس کی عملی مثل گنا ہوں سے نیجنے کا مجرب نسخہ ہے، اس مثل میں بیائی ہے کہ فس کو جائز لذات سے روکا جائے بیا نہ ہوکہ اسے مہارچھوڑ دیں، ہر طرف منہ مارتا پھرے۔

حصرت بوميرى رحمه اللد تعالى فرمات بين:

النفس كالطفل ان تمهله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم حب الرضاع وان تفطمه ينفطم كنفطم كنفس كم مثال شيرخوار يج كى ى ب، ببلغ زماني مين عورتين بجون كوابنا دوده بلاتي تعين اب تو وه تصديق تم بوهيا۔

ایک مخض کوفون کیا، اس کا بیٹا بولا، پوچھا" تمہارے اہا کہاں ہیں؟" کہنے لگا "میرے بھائی کو دودھ پلا رہے ہیں۔"اب مورتوں کا کام مردوں نے سنجال لیاہے، عجیب وقت آگیا۔

فرمایا کنٹس اس بچے کی طرح ہے جو سے سے مندلگا کردودھ پیتا ہے، جب دو
سال پورے ہوجاتے ہیں اور دودھ چیڑانے کا وقت آتا ہے تو بڑی مشکل پیش آتی
ہے، چونکہ اسے سے سے دودھ پینے کی عادت ہوتی ہواور باہر کا دودھ پینے کی عادت
نہیں ہوتی یا وہ ہضم ہی نہیں ہوتا اس لئے بار بار ماں کے سینے سے لینت ہے، چیخا چلاتا
ہے، نہ فودسوتا ہے نہ ماں باپ کوسونے ویتا ہے، روروکر پورے گھرانے کو پر بیٹان کر
دیتا ہے، فرمایا کہ اس سے سبق حاصل کرو، مسلمان کو دنیا کی ہر بات سے سبق حاصل
کرنا چاہئے، چھوٹے نیچ کا دودھ چیڑاتے وقت آپ کومبر کرنا پڑے گا۔ وہ روئ سارے
چیخے چلائے، اسے دست آئیں، وہ نیار ہو جائے، فود بھی پریٹان رہے سارے
گھرانے کو پریٹان کر دے، بہرصورت آپ کومبر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے مبرکیا تو
تین چارروز کے بعد سارا قصر سے ہوجائے گا اوراگر آپ نے سوچا کہ یہ بے چارہ رود ہا

ہے، کمزوراور بیار پڑگیا ہے، اسے دست آنے گئے، یہ خود بھی نہیں سوتا ہمیں بھی نہیں سونے دیتا، چلئے پیتا رہے دودھ، اگر ایسا کیا تو جوان ہو کر بھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا۔ بالکل ای طرح نفس کو گناہوں سے چھڑا تا مبر کے بغیر ممکن نہیں ۔ بینفس چیخے چلائے، کچھ بھی کرے آپ یہی کہتے جائیں کہ نالائق! تیرے ساتھ میرا مقابلہ ہین قیمت پر بھی گناہ نہ کرنے دول گا، اگر اس کے مقابلے میں ڈٹ مجھے تو بس دو ہے، کسی قیمت پر بھی گناہ نہ کرنے دول گا، اگر اس کے مقابلے میں ڈٹ مجھے تو بس دو چارون میں نفس مغلوب ہو جائے گا اور اگر نفس کو ذرا ڈھیل دی کہ اب تو محناہ کرنے وہ وہ تو میں تو بھر لیس محلوب ہو جائے گا اور اگر نفس کو ذرا ڈھیل دی کہ اب تو محناہ کرنے، وہ ، وہ تو میں تو بھر لیس محلوب ہو جائے گا اور آگر نفس کو خرا جائیں گے۔

م نہ دیت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ یاؤں بھی ڈھینے نہ ڈالے کہ اس سے ہے کشتی تھنی غمر کی کمٹنی تھنی غمر کی کمٹنی تھی وہ دیا لے مجمی تو دیا لے مجمی تو دیا لے مجمی تو دیا لے مجمی دو دیا ہے ہیں۔

آخرت بنانا چاہتے ہیں تو نفس کے تقاضوں کو دُبائیں، اگر اسے ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیا کہ جو جی میں آئے کرتے چلے جاؤ پھر تو بینفس غالب ہی رہے گا، مغلوب بھی نہیں ہوسکتا۔

الحمد لله! دوسرانسخ تفصیل ہے بیان ہو گیا کہ اللہ تعالی روزہ کے ذریعے اینے مؤمن بندوں کومبر کرنے کی مشق کروارہے ہیں۔

### تيسرانسخه منازع:

رمضان میں عام دنوں کی بنسبت نماز کی مقدار زیادہ رکھی گئی، اس لئے کہ نماز سے گناہ جھوٹے ہیں، نماز سے گناہ کیوں کر چھوٹے ہیں؟ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے! یہاں بہت سے لوگوں کواشکال ہوگا کہ ہم تو مدت سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر ہم سے تو گناہ چھوٹے نہیں، بے شارلوگ ایسے نظر آئیں کے جونماز بہت پڑھتے ہیں، خاص کر کرا جی کے بارے میں مشہور ہے کہ کرا جی والے بڑے نمازی ہیں مگر جتنی نماز پڑھتے ہیں اس سے زیادہ جموٹ بکتے ہیں، بے شارلوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ممناہ نہیں چھٹے واتی اس کے آج کا بیان سجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ دلوں میں اتار دیں، سجھنے کی تو فیق عطاء فر مائیں۔

بات بیہ کہ جب ڈاکٹر کوئی نسخہ دیتا ہے تو ساتھ یہ ہدایات بھی دیتا ہے کہ اس نسخہ کو کیسے استعمال کریں محے تو فائدہ سنخہ کو کیسے استعمال کریں محے تو فائدہ ہوگا اور اگر اس کی ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کریں محے تو فائدہ کی بجائے الٹا نقصان ہوجائے گا۔

اب سنئے! نماز گناہ چیٹرانے کانسخہ ہے، بینسخہ دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ! وہ فرمار ہے ہیں:

(إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُلَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ ال تَوْجَمَدُ: "نماز بِحيانى سے اور كناه سے روكتى ہے۔"

دوسری جگه فرمایا:

تَنْ اَلَهُ الله الله المراور مماز سے اور بے شک وہ نماز دشوار صرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہوان پر کچھ بھی دشوار نہیں، خاصفین وہ لوگ بین کے قلوب میں خشوع ہوان پر کچھ بھی دشوار نہیں، خاصفین وہ لوگ بین کہ خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک طلخے والے ہیں اپنے رب سے اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔''

پھرنماز کو آسان اور مؤثر بنانے کانسخہ ارشاد فرمایا کہ اس میں خشوع کی روح پیدا کریں، پھر تخصیل خشوع کا نسخہ ارشاد فرمایا کہ موت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا مراقبہ کیا کریں۔

﴿ يَا يَهُمَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴾ (٢-١٥٣)

تَكُنَجَهَكَ: "أَ الله الله والوا مبراور نماز سے سہارا حاصل كرو، بلا شبه الله تعالى مبركرنے والول كے ساتھ رہتے ہيں۔"

اس میں صبر کوآسان کرنے کا بیسخدار شادفر مایا کد صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کا مراقبہ کیا کریں ہے۔

﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنُهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ \* وَلَذِكُرُ اللَّهِ الْمُنْكَرِ \* وَلَذِكُرُ اللَّهِ الْكُبَرُ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ ﴿ ٢٩-٥٠)

تَنْجَمَعَ: "بِ شك نماز بِ حيائي اور ناشائسة كاموں سے روك نوك كرتى رہتى ہے، اور الله تعالى تمہارے سب كاموں كو جانتا ہے۔"

اس میں نماز کومؤٹر بنانے کے دو نسخے ارشاد فرمائے ہیں:

- ا کیب مید که نماز میں زبان اور ارکان ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف واظہار کررہے ہیں، اس کوسوچا کریں۔
  - 🕑 دوسرایه کهانشد تعالی جهاری نماز اورسب اعمال کود کیهرے ہیں۔

صبر کا بیان تو ہو چکا اب نماز کا بیان چل رہاہے، جس نے نسخہ عطاء فرمایا ہے ای سے یو چھنا پڑے گا کہ اس نسخے کو کیسے استعمال کریں؟

نماز گناہوں سے کیوں کر روکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں بھی مبرکی مشق کرائی جاتی ہے، پہلے تو مستقل مبرکا تھم دیا:

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ١٥ - ١٥) (١- ١٥)

دین پر قائم رہنے میں صبر سے کام لو، گناہ کے ایک ایک تقاضے کے وقت صبر سے کام لو، گناہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہمی بھی نفس وشیطان کا بندہ ہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کے بند بے بند ہے بند ہے بند ہے کام لو۔

صبر کیسے حاصل ہوگا؟ نماز میں اس کی عملی مثل کرائی جاتی ہے، وہ کیسے؟ پہلی چیز تو اس میں وقت کی پابندی ہے، مردول کے لئے تھم ہے کہ جماعت کی پابندی کرو، پہلے سے مسجد میں پہنچ کر تکبیرہ تحریم سے شریک جماعت رہو، ظاہر ہے کہ یہ بڑے مبر وہمت کا کام ہے اس کے لئے نمازی کو بیدار اور ہوشیار رہنا پڑے گا۔

خواتین کے لئے جماعت کی بابندی تونہیں مگریہ بابندی تو ہے کہ جیسے بی اذان ہوفوراً نماز بڑھ کیں، جوخوا تین نمازنہیں بڑھتیں ان کا تو کہنا ہی کیا، اور جو بڑھتی ہیں وہ یہ جھتی ہیں کہ جماعت تو ہم پر واجب ہے ہیں، اظمیمان سے پڑھ لیں گے، ویسے ہی بیٹھی رہتی ہیں، بھی تو بیٹے بیٹے نماز کا وقت ہی گذر جاتا ہے، پوچیوتو تعجب ہے کہتی ہیں ارہے بھول ہی گئی، اور بڑھ بھی لی تو بہت دیر ہے، اتن دیر ہے کہ بھی تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وقت ہے بھی یانہیں؟ اوّل تو اللہ تعالیٰ کے عَلم کی تغیل میں نماز جیسی مزے وارچیز میں اتن ور کیوں کی جائے؟ دوسرے سوچنے کہ اگر اس دوران موت آگئی تو؟ ا الرنماز كا وقت نكلنے سے بہلے موت آگئ تو نماز تواس كے ذمه فرض نہيں رہى، بديو الله كا کرم ہے کہ فرض نہیں رہی، گناہ نہیں ہوا مگر بیرتو سوچیں کہ بیر کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، ونیا کا آخری دن اور مالک کی طرف جانے کا پہلا دن، الی حالت میں موت بیش آئی کہ اللہ کے سامنے حاضر بھی نہ ہوئے؟ قاعدہ کے اعتبار سے تو اگرچہ اس پر اس نماز کی گرفت نہیں ہوتی، بہتو ان کا کرم ہے، ان کی رحمت ہے، مگر بندے کی نالائقی دیکھیں کہ ادائے فرض میں جان ہو جھ کر اتنی دیر کر دی، زندگی کی آخری نماز بھی

پرْھەي لى موتى!

### اذان کی عظمت:

پھریہ بھی تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا منادی پکاررہا ہے، مرف بیاطلاع نہیں دے
رہا کہ وقت ہوگیا ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت
شان، اللہ تعالیٰ کی جلالت شان، اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بیا علان بھی کہ قلاح اور کا میا بی
حاصل کر لو، کیے کیے دل ہلا دینے والے اعلان ہورہ ہیں اور سرعام لاؤڈ اسٹیکروں
پر ہورہ ہیں پھر بھی آگر دنوں پر اثر نہ ہوتو سوچنے کہ بیادل کتے سخت ہو مجے ہیں؟
الیے ایسان کہ شیطان ان کو ہرداشت نہیں کر سکتا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو شیطان پادتا ہوا بھا گیا ہے وار شیطان پادتا ہوا۔ (منت علیہ) اس وقت اس کی رتح آ ہستہ آ ہستہ نہیں نگلتی، بہت زور زور سے خارج ہوتی ہے، جیسے شیعہ کے کمرول میں شب برائت کے بیائے۔
بہت زور زور سے خارج ہوتی ہے، جیسے شیعہ کے کمرول میں شب برائت کے بیائے۔

شیطان تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اتنا ڈرتا ہے، ان کا نام س کر مراجا رہا ہے، بھاگا جارہا ہے، گرافسوں آج کل کے مسلمان کے دل پر اثر نہیں ہوتا، اس میں ڈر پیدا نہیں ہوتا۔

بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان عظمت اور کبریائی کے لاؤڈ اسپیکرول پراعلان پراعلان ہورہ ہیں گرخوا تین پھر بھی بیٹھی رہتی ہیں کہ پڑھ لیس سے، ہم پرکون سی جماعت واجب ہے، اس لئے خوا تین پر لازم ہے کہ جیسے ہی افران سیس فوراً سب کام چھوڈ کر پہلے نماز پڑھ لیس، دوسرے کام بعد میں کریں۔ خوا تین کے لئے اذان کا ذکر اس لئے کرویا کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے تنبیہ

ہے، اس کوئن کر بھی تاخیر کرنا بہت بوی غفلت ہے، ویسے مسئلہ یہ ہے کہ اذان سے پہلے بھی خواتین کے لئے نماز پڑ منا جائز ہے بشر طیکہ نماز کا وقت ہو جانے کا یقین ہو۔ پہلے بھی خواتین کے لئے نماز پڑ منا جائز ہے بشر طیکہ نماز کا وقت ہو جانے کا یقین ہو۔ ایک تو نماز میں مبرکی مملی مشتی اس طرح کرائی جاتی ہے کہ اذان من کر مردم جد میں پہنچیں اور خواتین مصلی پر، آیندہ اس کا اجتمام کریں۔

دومرے بیسے بی نماز بیل کھڑے ہوئے کھاٹا بیٹا، بولنا، چانا، ہاتھ پاکل ہلاٹا ساری چیز سرم ہوگئیں، سوچے اس بی صبر وحل کا کتنا براسیق ہے کہ باہر کی ہر چیز نماز بیس حرام کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بیس بیٹے کرسب کھے چھوڑ دو، جن اوگوں کو بماز بیس حرام کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بیس بیٹے کرسب کھے چھوڑ دو، جن اوگوں کو بوٹنے کا مرض ہے جن سے ایک منٹ خاموش نہیں بیٹھا جاتا وہ بھی اس دربار بیس بیٹھ کر سرایا خاموش ہیں، ایکم الحاکمین کا حکم ہے کہ اب صرف ہم سے بات کرو، ساری دنیا کو چھوڑ دو، کی سے بات چیت نہ کرو، ہاتھ وغیرہ بھی نہ بلاؤ، سکون سے رہو۔

اب فورکریں کو نسخدا مسلمات کی جنتی تجویزیں بیل بتارہا ہوں آج کا مسلمان ہملا ان پڑل پراہے، خود ہی بتاہیے کہ پرنسخدکا ان پڑل پراہے، خود ہی بتاہیے کہ پرنسخدکا اثر کیا ہوگا؟ مرد اذان من کر وقت پر مجر نہیں چنچتے، خوا تین مصلی پرنہیں پہنچتیں، دومرے یہ کہ لماز بیل حرکت کرنے، ہاتھ پاؤں ہلانے کا گویا دستور ہوگیا ہے، عجیب بات ہے کہ لوگ دومرے وقت میں ہاتھ اس قدر نہیں ہلاتے جس قدر نماز بیل ہلاتے ہیں اور خاص کر مولوی لوگ تو نماز اور ڈاڑھی سے کھیلنے کو لازم وطروم بچھتے ہیں، جیسے بی اور خاص کر مولوی لوگ تو نماز اور ڈاڑھی سے کھیلنے کو لازم وطروم بھیتے ہیں، جیسے ڈاڑھی ان کے لئے کوئی کھلونا ہے، جہاں نماز شروع کی بس ڈاڑھی سے آئیں کھیلنے کا موقع مل کیا! جیسے بچہ نجھنے سے کھیلتا ہے، کہیں سے مید قصد من لیا ہوگا کہ یہ ایک محالی موقع مل کیا! جیسے بچہ نجھنے سے کھیلتا ہے، کہیں سے مید قصد من لیا ہوگا کہ یہ ایک محالی موقع مل کیا! جیسے بچہ نجھنے سے کھیلتا ہے، کہیں سے مید قصد من لیا ہوگا کہ یہ ایک محالی موقع مل کیا! جیسے بچہ نجھنے سے کھیلتا ہے، کہیں سے مید قصد من لیا ہوگا کہ یہ ایک محالی موقع مل کیا! جیسے بچہ نجھنے سے کھیلتا ہے، کہیں سے مید قصد من لیا ہوگا کہ یہ ایک محالی موقع مل کیا! جیسے بچہ نجھنے سے کھیلتا ہے، کہیں سے مید قصد من لیا ہوگا کہ یہ ایک محالی موقع مل کیا! جیسے بچہ نجھنے سے کھیلتا ہے، کہیں سے مید قصد من لیا ہوگا کہ یہ ایک محالی میں ان تھیلتا ہے کہ کھیلتا ہے۔ کہیں سے مید قصد من لیا ہوگا کہ یہ ایک محالی میں ان تھیل عنہ کی سنت ہے۔

رسول الندسلى الندعليه وسلم في ويكها كدايك فخفس نماز من وارهى سي كميل ربا به وسكميل ربا به ويكدرسول الندسلى الله عليه وسلم كرزمان كامسلمان تفا البندا محابى موا اورمحابى ادنى درجه كابى كيون ندمو بعد والون من بزے سے بردا ولى الله بعى اس محابى كى كردكو

بھی نہیں پہنچ سکتا بیرحدیث سن کرشاید آپ لوگ کہیں کہ ڈاڑھی سے کھیلنا تو صحابی کی سندت ہے، ہم تو اس سندت برعمل کررہے ہیں بیہ میں منع کیوں کرتا ہے؟ لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعبیہ بھی سن کیجے! آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

﴿ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ﴾ (فنح البادی: ۱۷۹/۲) اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی، اس کا ہاتھ ڈاڑھی کی طرف بھی نہ جاتا، ہاتھوں میں بلکہ پورے جسم میں سکون ہوتا۔

آپ ملی الله علیه وسلم نے عبیہ فرما دی کہ نماز تو پڑھ رہا ہے محر خشوع نہیں ، ان صحابی رضی الله عند ہے غلطی تو ہوئی محر جب عبیہ ہوگئ تو اس کے بعد کیا مجال کہ سمجی ایسا کریں۔

نماز میں صبر کی تمرین اور عملی مثل کرائی جاتی ہے کہ نہ ہاتھ ہلیں، نہ یاؤں ہلیں، محریباں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ بھی بل رہے ہیں، یاؤں بھی بل رہے ہیں بلکہ پوراجسم حرکت میں ہے، نسخ کو مجمع طریقے سے استعال ہی نہیں کررہے تو فائدہ کیا خاک ہوگا؟

### نماز کی حقیقت:

نماز میں دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہے، استحضار کیے ہے؟ ویکھے! دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اتار نے کے لئے نماز شروع بی اللہ اکبر ہے ہور بی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اذان اور اقامت کی ابتداء بھی اس جملہ ہے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔

"الله اكبر"ك يمعنى كرناميح نبين كه الله سب سے بروے بين، اس لئے كه اس كا مطلب توبيہ ہواكم بين، اس لئے كه اس كا مطلب توبيہ ہواكه بروے اور بھى بين مر الله سب سے بروے بين، حالا نكه الله تعالى خودار شادفر ماتے بن:

﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَآةُ ۞ ﴾ (٥٥-٢٧)

کریائی مرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے ہان کے سوا دنیا کا کوئی شخص اس قابل نہیں جس سے متعلق بید کہا جاسکے کہ بید بڑا ہے، بڑائی تو مرف اللہ تعالیٰ علی کے لئے ہے، اس لئے "الله الحبو" ہے معنی بید کیا کریں کہ اللہ بہت بڑے ہیں۔ لئے ہے، اس لئے "الله الحبو" ہے معنی بید کیا کریں کہ اللہ بہت بڑے ہیں۔ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو اللہ کی عظمت کوسوچیں! جب تجبیرہ تحریم کے لئے جب نماز میں کھڑے ہوئے تو اللہ کی عظمت کوسوچیں! جب تجبیرہ تحریم کے لئے

جب نماز میں کھڑے ہوئے تو اللہ کی عظمت کوسوچیں! جب بحبیرہ تحریم کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہمارے دل میں اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوری دنیا اور پوری دنیا کے تمام تر تعلقات کو ہم نے پس پشت بھینک دیا ہے، ہاتھ اٹھا کر سب کو پیچھے بھینک دیا ، پھر ہاتھ با ندھنے کے بعد حمد دشاء کے ذریعے زبانی تعظیم ہجا لاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوراجہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ پوراجہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ قالب بے جان کی طرح بلا تعالیٰ کے ساتھ قالب بے جان کی طرح بلا حس و حرکت کھڑا اپنے بھر و نیاز اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کر دہا ہے، پھر دکوع میں وحرکت کھڑا اپنے بھر و نیاز اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کر دہا ہے، پھر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی تواضع وانکسار کا اظہار ہے، پھر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے، پھر سے بھی بڑھ کو کھمت کا اظہار ہے، پھر سے دوفرض سے بھی بڑھ کو کھمت کا اظہار ہے، پھر سے بھی بڑھ کے کھمت کا اظہار ہے، پھر سے بھی بڑھ کے کھمت کا اظہار ہے، پھر سے بھی بڑھ کے کھمت کا اظہار ہے، پھر سے بھی بڑھ کے کھمت کا اظہار ہے، پھر سے دی عظمت کا اقرار کیا و سے بی اللہ! میں نے تیرے سامنے جیسے زبان سے تیری عظمت کا اقرار کیا و سے بی کر دہا ہوں۔

نماز اوّل تا آخر الله تعالى كى مجبت اورعظمت كا اظهار ب، نمازى زبان سے بھى الله تعالى كى عظمت كا اعتراف كرتا ہے اور عمل سے بھى، كى كى بغاوت اور حكم عدولى سے روكنے كے دوبى سبب ہوتے ہيں، ايك مجبت، كہ محب كو يہ خدشہ لاحق رہتا ہے كہيں ميرامجوب ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے روٹھ نہ جائے، اسلئے نافر مانى سے بچتا ہے۔ دومراسب عظمت ہے۔ كى كى كريائى اور ہيبت دل ميں ہوتو نافر مانى كى جرائت نہيں ہوتى، اس كى عظمت سے دبا رہتا ہے، يہ دو چيزيں ہيں جو انسان كو اطاعت پر مجبوركرتى اور نافر مانى سے دورركھتى ہيں، چونكہ نماز ميں يہ دونوں چيزيں بدرجہ كمال پائى جبوركرتى اور نافر مانى سے دورركھتى ہيں، چونكہ نماز ميں يہ دونوں چيزيں بدرجہ كمال پائى جباتى ہيں اس كے نمازكى يہ خاصيت تھم ہى كہ دوہ بندے كو اپنے مالك كى نافر مانى سے جاتى ہيں اس كے نمازكى يہ خاصيت تھم ہى كہ دوہ بندے كو اپنے مالك كى نافر مانى سے

بچائے رکھتی ہے، بشرطیکہ نماز سجے معنی میں نماز ہو،خود کار (آٹو میک) نماز نہ ہو۔

رکوع و بحدہ کے بعد قعدہ کا نمبر آتا ہے، اس کی حکمت بھی سجھ لیجے! نماز قول،
بدنی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے، اس لئے قعدہ میں پہلے ان متنوں شم کی عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرتا ہے بھر بیسو چنے کی بات ہے کہ احکم الحاکمین کے عالی دربار سائل کے ساتھ خاص کرتا ہے بھر بیسو چنے کی بات ہے کہ احکم الحاکمین کے در بعد ہوئی ؟ محسن میں جو پانچ وقت ہم حاضر ہوتے ہیں اس دربار تک رسائی کس کے ذریعہ ہوئی ؟ محسن اللہ علیہ وسلم کے ذریعے! بیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت پراحسان عظیم ہے اس احسان شنای کی تعلیم کے لئے نماز میں بیر عم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جہوبیں، اور درود شریف پر عیس۔

ہرنماز میں بہیں: 🔗 🏡

﴿ السلام م . ث ايها النبي ورحمة الله وبركاته ﴾

آ کے یہ میں سوچے کہ ہم میں سے سی نے براہ راست آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھانہیں، دنیا میں ہم بمی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے، یہ دولت تو جنت میں جا کرنفییب ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھانہیں، ہال آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وساطنت سے ہم شک ہینچا ہے، ای طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی ہم میں سے کس نے نہیچا ہے، ای طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی ہم میں سے کس نے نہیچا ہوا دین کے کرآ کے پوری امت تک تابعین نے پہنچا ہوا دین سے دوسرے حضرات نے، آئے تابعین سے دوسرے حضرات نے، آئے تابعین سے دوسرے حضرات نے، ای طرح چلتے یہ سلسلہ ہم تک پہنچا اور آ کے قیامت تک چل جا جائے گا، جو حضرات دین پہنچا نے کا ذریعہ سے سب کا امت پراحمان ہے اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم پرسلام ورحمت بھیجنے کے بعد یہ تعلیم دی گئی:

﴿السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين﴾

ان عباد صالحین میں محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم اجمعین سے لے کرآ خر تک

کے تمام حضرات آمجیے، بیسب ہمارے محسن ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے تعش قدم پر چلنے کی تو فیق عطاء فرما کمیں۔

پانچوں وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے اور ہر حاضری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور صحابہ وتا بعین اور دوسرے تمام وسالط کے حق میں رحمت وسلامتی کی دعاء ہوتی ہے، اصل مقصد تو شاہی در بارکی حاضری ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمدتن ای کی طرف متوجہ رہے، غیر کا خیال گوشتہ قلب میں بھی نہ آنے یا ہے، کیکن چونکہ بیاسی کی طرف توجہ یا ہے۔ یاس لئے بیابھی در حقیقت ای کی طرف توجہ ہے۔

### أيك الهم مسئله:

یبان ایک اہم مسئلہ بھے لیجے! شاہ آمعیل شہیدر حمد اللہ تعالی نے کہیں لکھا ہے کہ نمازی کو اپنی توجہ کسی بھی مخلوق کی طرف میزول نہ کرنی چاہئے ، حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ لیا تو نماز ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے، اس کے برعس اگر کسی حقیر می مخلوق گاؤٹر کی طرف متوجہ ہوگیا تو اتنا خطرہ نہیں، اس بات کو بدعوں نے بہت اچھالا ہے کہ بیدوہ بی گستاخ ہیں! یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور گدھے کا خیال لانے سے نہیں ٹوٹی نعوذ باللہ!

ایک بدی نے بیاشکال میرے سامنے بھی دھرایا، میں نے کہا حدیث میں آتا مے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ایک بار حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹا کر مبد کی طرف دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مناز میں مشغول ہے، حصرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ المرت کر رہے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لیجے بعد پر ہم را دیا اورصی برکرام رضی اللہ تعالی عنہ می نظروں سے پھراوجھل ہو گئے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ من اللہ تعالی عنہ من اللہ تعالی عنہ من اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالی عنہ من من اللہ تعالی عنہ من اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالی عنہ من من اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم نے بیاری کے دور اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم نے بیاری کے دور اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم کے دور اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم کے دور اٹھایا تھا تو ہواری اللہ تعالیہ وسلم کی نظر واللہ کی تعالیہ وسلم کی نظر واللہ کی تعالیہ وسلم کی تعالیہ وسلم

مالت ایسی ہوگئ تھی جو کہ بیان سے باہر ہے، سب لوگ بے خود ہو گئے اور قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے، یہ عقے ہے محت اور کیے عاشق! محبوب پرنظر پڑتے ہی حال سے بے حال ہو گئے اور نماز جیسے اہم فریضہ سے بھی توجہت گئ، اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم پردہ نہ گرا و بیتے تو ان حضرات کی نماز ٹوٹ جاتی، بتا ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے سے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم کی نماز ٹوٹے گئی تھی یا نہیں؟ اس کی بجائے کوئی اور مخلوق ان کے سامنے آ جاتی تو ان کا اس طرف خیال تک نہ جاتا، نماز ٹوٹا تو در کنار۔

ان بدعتوں کو توعشق کی ہوا بھی نہیں گئی، شاہ شہیدر حمد اللہ تعالیٰ کا مسئلہ بدعتوں کے لئے نہیں، عشاق کے لئے ہے، انہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آگیا اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ بے قابو ہو جائیں گے، بے خود ہو جائیں گے اور ان کی نماز ٹوٹ جائے گی، شاہ شہیدر حمد اللہ تعالیٰ سیچے عاشقوں کی بات کر رہے ہیں اور میہ بدعتی اسے اور قیاس کر کے واو یلا کر رہے ہیں۔

بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی، آپ نے ان کی بارگاہ میں حاضری دی، راز و نیاز کی با تیں کیس اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصوّ رہمی آگیا، پھرصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خیال بھی آگیا کہ ان حضرات کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا، انہی کے واسطے سے اس در بارتک رسائی ملی اس لئے ان کے حق میں دعاء بھی کی:

(السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين) السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين المسلم الماكمين كى بارگاه مين حاضري هي، درميان مين رسول الله صلى المال الله المال الله المال الم

الله علیه وسلم اور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کا خیال آخیا، کوبیة تصوّ ربھی ربط کی بناء پر تھا،خود مقصود نه تھا مگرنمازی پھر بھی کلمہ شہادت کے ذریعہ تو حید کی تجدید کرتا ہے: ﴿ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله﴾

کہ جس شہادت دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف ای کی بندگی کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی بندگی نہیں کرتا، مزیدتا کید کے لئے ''عبدہ'' کا اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالی کے عبد ہیں، عبد کامل، اس سے شرک کی جز کرٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالی کے عبد ہیں، عبد کامل، اس سے شرک کی جز کرٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایں جلالت شان بایں کمال و بزرگی ہیں عبد ہی، اللہ تعالی کے بندے، ای کے عبادت گذار۔

پر کلمدشہاوت میں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کا نام آمیا تو آپ پر درودشریف پر میں در بار سے رخصت ہوتے وقت آخری بار پھرائی ماجت پر مجبور ہو جاتا ہے، آخر میں در بار سے رخصت ہوتے وقت آخری بار پھرائی ماجت براری کی درخواست پیش کر کے ودائی سلام کمد کر رخصت ہو جاتا ہے۔

(السلام عليكم ورحمة الله)

اللہ تعالیٰ کے لئے سلام کی دعاء جائز نہیں، اس لئے ملا کہ اللہ کوسلام کہتا ہے۔

دنیا کا دستور ہے کہ کی بڑے حاکم کے دربار میں پہنچ کر حمد وثناء اور درخواست پیش کرنے کے بعد آخر میں رخصت ہوتے وقت پھر اپنا مدعا وہرایا جاتا ہے اور الطاف وتو جہات کی آخری درخواست کی جاتی ہے کہ حضور! ہم رخصت ہوتے ہیں ہمارا خیال رہے، ہم پرحضور کی نظررہ، بس اب ہم چلتے ہیں، پھر بھی بارگاہ عالی میں حاضری نعیب ہو کہ نہ ہو، السلام علیم! اس طرح مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری نعیب ہو کہ نہ ہو، السلام علیم! اس طرح مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مختر اور جامع دعاء عرض کر کے آخر میں درود شریف اور اس کے بعد کوئی مختر اور جامع دعاء عرض کر کے رخصت ہونے لگنا ہے تو سلام دواع کہہ کر رخصت ہونے اللہ ہا کہ دواع کہہ کر رخصت ہونے اللہ ہوتا ہے۔

محرآج كل كے مسلمان نے تو اپنا سلام بى تبديل كرديا، رسول الله صلى الله عليه

وسلم نے تو آنے اور رخصت ہونے کے وقت سلام کی تحلیم فرمائی محر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے "عاشق" اس سلام پر راضی نہیں ، انہوں نے السلام علیم کی بجائے متباول سلام محر لیا ہے " خدا حافظ۔"

الله كامنام توتهي منظور بين، ان كاسلام پندنيس پر وه حافظ كيے بوگا؟
مسلمان في مسنون سلام چيوڙ كراپنا سلام كره ليا پر وه بھى غلط، "خدا حافظ" كى بجائے" خدا حافظ" كى غلط اختيار كر نئے بين، من گھڑت اور غلط بجائے" خدا حافظ" كيتے بين، الفاظ بى غلط اختيار كر نئے بين، من گھڑت اور غلط سلام ہے كيا فاكده؟ اسے چيوڙ كرسلام كيم سنون الفاظ افتيار كيجة! "السلام عليم" اس بين سنة برعمل كرنے كا اجر وثواب بھى ہا درمسلمان بھائى كے لئے سلامتى كى دعاء بھى۔

# چوتھانسخہ' تلاوت قرآن'

رمضان میں گناہ چیٹرانے اور محبت پیدا کرنے کے سخوں کا بیان چل رہا تھا، دس نسخے بتائے تتھے جن میں تیسرانمبر نماز کا تھا جس کامفصل بیان ہو چکا، آ سے سنتے! چوتھا نسخہ تلاوت قرآن ہے۔

### قرآن میں گناہ جھڑانے کے دس نسخے:

تلاوت میں بھی تا تیر ہے گناہ تھڑانے کی، رمضان میں کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے، نمازوں میں تلاوت، تراوح میں تلاوت، یوں بھی ہرعامی سے عامی مسلمان ماہ مبارک میں تلاوت کا خاص اہتمام کرتا ہے، اب سنئے! تلاوت میں گناہ تھڑانے کے دس سنخ ہیں، میرے مالک کا کرم ہے کہ بیٹھے بیٹھے دل میں سے باتیں القاء فرما وسیح ہیں، یہ جو میں کسی چیز کے بارے میں کہدویتا ہوں کہ اس کے استے استے سنخ ہیں، یہ جو میں کسی چیز کے بارے میں کہدویتا ہوں کہ اس کے استے استے سنخ ہیں یہ وقت میں القاء فرماتے ہیں اس کا اظہار ہے، وہ خود فرماتے ہیں اس کا اظہار ہے، وہ خود فرماتے ہیں اس کا اظہار ہے، وہ خود فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا آوُتِينتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٧١ (١٧-٥٥)

کہ ہم نے تہ ہیں تعوز اساعلم ویا ہے، تہ ہیں اس تعوز سے سے علم پر اتر انا نہیں وائے۔ ہاں! تو تلاوت میں گناہ چھڑانے کے دس نسخ ہیں، حقیقی علم تو صاحب کلام کو ہے کہ اس کے کلام میں کتنی تا ثیر ہے، کتنے نسخ ہیں؟ اپنے محدود علم کی بناء پر کہدر ہا ہوں کہ دس نسخ ہیں۔

# پېلانسخە" كلام كااژ":

پہلانسخہ یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن کی تلاوت میں مناہ چیزانے کی خاصیت رکھی ہے، کوئی مسلمان اسے بچھ کر پڑھے یا ہے بچھ پڑھے، عربی زبان جانا ہو یا نہ جانا ہو، بہر کیف قلب پراس کا انرمحوں کرے گا، دل ازخود محبت کی طرف کھنچا چلا جائے گا، دل ازخود محبت کی طرف کھنچا چلا جائے گا، دل ازخود محبت کی طرف کھنچا چلا جائے ماہ قرآن مجید کی تا جیر کی اقودہ اس کی عظمت و جیبت سے جمک جاتے ، بھٹ بڑتے:

﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَايَّتَهُ خَاشِعًا مُّتَصِدَّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ ٢٥-٢١)

پہاڑوں میں بھی اس کا تحل نہیں، قرآن مجید کی اس تا شیر کا دشمنان قرآن نے بھی اعتراف کیا ہے، وہ بیوی بچوں کو قرآن سے دور رکھنے کی سرتو ڑکوشش کرتے،
انہیں ڈرائے کہ خبردار! جواہے س لے گا اس پر جادو کا سااٹر ہو جائے گا، اس سے دور
بھا گو! حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مکہ سے پہلے اپنے مکان کے صحن میں تہجد
پڑھتے جس میں قرآن مجید کی خلاوت کرتے اور کھرست سے روتے، اس دوران
مشرکین مکہ کی عورتیں اور بیخے قرآن کی آواز س کرجمع ہوجائے، آخرمشرکیین نے جمع

ہوکر آپ کو قرآن مجید پڑھنے ہے منع کردیا اور کہا کہ پڑھنا ہی ہے تو گھر کی کو تھڑی میں جھپ کر پڑھئے، آپ نے صحن میں پڑھا تو ہمارے بیوی بچوں پراس جادو کا اثر ہو جائے گا:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهِلْذَا الْقُرُانِ وَالْغَوَا فِيْهِ لَعَلَّا الْقُرُانِ وَالْغَوَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ۞ ﴿ ٢٦-٢١)

تَنْ اور کافرید کہتے ہیں کہ اس قرآن کوسنوی مت اور اس کے نیج میں شور وغل مجادیا کروشایدتم ہی غالب رہو۔''

کفارایک دوسرے سے کہتے کہ مسلمان قرآن پڑھیں تو تم زور زور سے چلانا شروع کر دوورنہ قرآن کی آواز کان میں پڑجائے گی چربچنا مشکل ہے، بچنے کا بہی ایک طریقہ ہے کہ زورزور سے جیخو چلاؤ کہ کان پڑی آواز سائی نہ دے، یہ ہتر آن کا ایش میں بال سلمان ہوائی کہ کان پڑی آواز سائی نہ دے، یہ ہتر آن کا ایش میں جائل سلمان ہوائی کے سامنے کسی کتاب کی سیح صاف عربی عبارت پڑھے جرقرآن مجید پڑھ کر سنائے وہ فوراً بتا دے گا کہ یہ قرآن مجید ہے، وہ کی اور تھا، حالانکہ دونوں کلام عربی ہیں، نسیح عربی، مرقرآن کا اعجاز اس کی تا تیر سے کھے اور تھا، حالانکہ دونوں کلام عربی ہیں، نسیح عربی، مرقرآن کا اعجاز اس کی تا تیر سے

ظاہرے۔
حضرت مولاتا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جب وعظ کے لئے اللہ پر محد حضرت مولاتا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جب وعظ کے لئے اللہ تر ان تشریف لائے تو سکھ ہاتھ باندھ کر درخواست کرنے گئے کہ شاہ جی! پہلے قرآن سائیں، تقریر بعد میں کریں، شاہ جی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹے جاؤ قرآن ساؤں گا، ضرور سناؤں گا محر سکھ بیٹے کا نام نہیں لیتے، مصر ہیں کہ شاہ جی پہلے قرآن سائیں۔

مہلی بات بیہوئی کہ قرآن دلوں میں اتر تا ہے اور اثر ڈالتا ہے، رہی ہیہ بات کہ آج کے مسلمان پر قرآن کیوں اثر نہیں کرتا، اس کے دل میں کیوں نہیں اتر تا؟ اس کا جواب آسان ہے، آج کے مسلمان نے مناہ کرکر کے اپنے دل کوسنے کر ویا ہے، سیاہ کر دیا ہے، اس کے دیا ہے، اس کئے دیا ہے، اس کے دیا ہے، اس کئے اس پر قر آن کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اس پر مزید رید کہ آج کے مسلمان نے طے کر رکھا ہے کہ دل پر قر آن کا اثر نہیں آنے دے گا، اب اثر کہا خاک ہو؟

ایک قاعدہ بار ہابتا چکا ہوں، آج گھرین لیجے اور پلے باندھ لیجے! وہ یہ کہ قرآن وصدیت میں فکر آخرت پیدا کرنے کے جتنے لینے بتائے گئے ہیں اگر کوئی آئیں اس نیت ہے استعال کرے کہ مجھے نفع ہواور یہ مجھے پراٹر انداز ہوں تو اس پر بہت جلداثر ہوگا اور جوان شخوں کو خالی الذہین ہو کر سے یعنی نفع لینے کی نیت نہ ہوتو بھی فائدہ ہوگا اور جوان شخوں کو خالی الذہین ہو کر سے یعنی نفع لینے کی نیت نہ ہوتو بھی فائدہ ہوگا اور ان شاء اللہ تعالی امراض سے شفایاب ہو ہو گھر دیر سے، اور اگر کوئی مخص ول میں یہ طے کر کے بیٹھے کہ مجھے ان سخوں سے اثر نہیں لینا، مجھے ہدایت کا راستہ اختیار ہی نہیں کرنا، نہیں جنت میں جانا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے بھی یہ فیصلہ صادر کرنا، نہیں جنت میں جانا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے بھی یہ فیصلہ صادر فرما دیا:

﴿ أَنَّكُنِ مُكُمُوْهَا وَآنَتُهُ لَهَا كُوهُوْنَ ١٠٠ (١٠-٢٨)

اگر تمہیں ہدایت نہیں چاہئے ،تمہیں جنت کی رغبت نہیں، ہمارے دیدار کی تڑپ نہیں تو زبردئتی ہم تمہیں ہدایت نہیں دیں مے، اس تتم کے لوگوں پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

میلی بات موئی کر آن مجید کی تلاوت میں اثر ہے، کشش ہے۔

# دوسرانسخه قرآن کے انوار''

دوسرانسخہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں انوار میں، ایک محافی رمنی اللہ تعالی عنہ تبجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا تھاوہ ان کی آواز سے بدکا، یہ جتنا پڑھتے میں گھوڑا اتنا ہی بدکتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، یہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہ آیا، مسج یہ قصدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين عرض كيا تو آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا تنهارى تلاوت مين سيكندكا نزول تها، انواركى بارش تنى جس سے گھوڑا ڈركر بدك رہائة الدر شنق عليه)

### صاحب بصيرت بزرگ كاواقعه:

ایک بزرگ گذرے ہیں وہ اصطلاحی عالم تو نہ تھے گر عارف تھے، حقیقی عالم ہوتا ہی وہی ہے جو مالک کو پہچان لے، جس نے مالک کو نہ پہچانا وہ تو '' چار پائے بروکتا ہے چند'' کا مصداق ہے، کسی چو پائے پر چند کتابیں لاودیں، علم کی روح اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، معرفت ہی محبت کا سرچشمہ ہے۔

وہ بزرگ اصطلاحی عالم نہ تھے یعنی عربی نہ پڑھی تھی، صرف عربی پڑھ لینے سے
کوئی عالم تو نہیں بن جاتا، ابوجہل بھی عربی بوت تھا، الی فضیح عربی کہ آن کا بڑے سے
بڑا عالم بھی نہ بول سے محرر ہا بوجہل بی، یہی اس کا لقب ہے جو قیامت تک رہے گا،
''ابوجہل'' کے معنی میں جہالت کا باب، یعنی اتنا بڑا جائل تھا کہ جہالت کا بھی باپ بن
سیا، صرف عربی لکھ پڑھ لینے ہے کوئی عالم نہیں بن جاتا، عالم تو بنا ہے اللہ تعالیٰ کی
مجت سے اور محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ محبوب کی نافر مانی چھوڑ دے، وہ بزرگ عربی
نہ جانے تھے، انہیں قرآن حفظ نہ تھا، اعادیث زبانی یاد نہ تھیں مگر جب ان کے سامنے
نہ جانے تے انہوں قرآن حفظ نہ تھا، اعادیث زبانی یاد نہ تھیں مگر جب ان کے سامنے
کوئی آیت تلاوت کی جاتی تو بلا تال بتادیتے کہ بیقرآن ہے، صدیث پڑھی جاتی تو
بھی فوراً بتادیتے کہ بیصدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کا کلام ہے، کوئی یوئی
عربی پڑھتا تو بتادیتے کہ بی قرآن ہے نہ صدیث بلکہ عام عربی ہے۔ لوگوں کو اس پر

''آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ بیقر آن ہے، بیر صدیث ہے اور بیر نہ قر آن ہے نہ صدیث؟''

فرمايا:

"جب کوئی مخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تواس کے منہ ہے آفاب جیسی شعاعیں پیوٹتی نظر آتی ہیں اور جب صدیث پڑھتا ہے تو ماہتاب کا نور لکاتا و کھائی دیتا ہے، بس میں فورا بنا دینا ہوں کہ بیقر آن ہے اور وہ حدیث، اور جب کوئی دوسرا کلام پر معتا ہے تو سمی چیز کا ظہور نہیں ہوتا اس کئے اس کا بھی فورا ادراک کر لیتا ہوں کہ بیانہ قر آن ہے نہ صدیث '' قرآن میں تو وہ انوار ہیں کہ انسان اگر قرآن کی مخالفت نہ کرے ( گوموافقت بھی نہ کرے) تو فورا اثر دکھاتے ہیں، پھروہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ قرآ ن کی مخالفت تو کوئی مسلمان نہیں کرتا چراس کا کوئی اثر ہرمسلمان پر کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ خود بی سویے کہ آج کے مسلمان نے جب طے بی کررکھا ہے کہ وہ گناہ کسی قیمت پر نہیں جھوڑے کا تو بیقر آن کی مخالفت ہوئی یا نہ ہوئی؟ کسی کی موافقت یا مخالفت کا اصل معیار یمی ہے کہ اس کا تھم مانتا ہے یانہیں؟ اگر اس کا تھمنہیں مانتا تو اس کا یکا وحمن ہے،خواہ زبان سے اس کی محبت کے ہزار دعوے کرے، چوسے مائے۔سوجب آج کے مسلمان نے طے بی کر رکھا ہے کہ وہ قرآن کی بات نہیں مانے گا، اس کی مخالفت بربی : بسرتو قرآن اس براثر انداز کیے ہو؟ اگر کوئی کے کہ میں نے مخالفت چھوڑ دی ہے، میں سیامحت ہوں تو اسے ذرا ہمارے یاس لے آئیں ،تحر مامیٹر لگا کر بتائیں مے کہ واقعۃ قرآن کا محت ہے یا دشمن؟ تعرمامیٹر بھی ایسا کہ دوسکنڈ میں بتادے گا، کوئی اینے خیال میں کتنا ہی . ۱۰: درگ ہو، پیرکہلاتا ہو گرتھر مامیٹرلگا کردیکھئے کہاس کی بیوی زادوں ہے بردہ کرتی ہے یانہیں؟ اگرنہیں کرتی توسمجھ لیں کہ قرآن کا خالف ہے، بزرگی کے بڑے وعوے میں محرحرام آمدنی والوں کی وعوت کھالیتا ہے تو دینداری کے تمام دعوے جمونے ہیں، یہ تعرمامیٹرنگا کر برخض کے بارے میں بآسانی فیملد کیا جاسکتا ہے کہ قرآن کا موافق ہے یا مخالف؟ اس کامحب ہے یا اس کا دشمن؟ پرسول پنجاب سے ایک صاحب یہاں آ گئے اور پنجاب کے ایک مشہور پیر کا نام لے کر کہنے گئے:

"میں ان کا مرید ہوں، میرا بڑا بیٹا بھی ان کا مرید ہے گرہمیں بیدد کھے کر بڑا دھچکا لگا کہ پیرصاحب کا ایک جوان لڑکا مرید کے گھر عمیا تو مریدنی نے اس سے یردہ نہ کیا۔"

اس پروہ متبجب تھے۔

میں نے کہا:

"اگرمزید تحقیق کی جائے تو مریدنی خود پیرصاحب سے بھی پردہ نہ کرتی ہوگی، جب پیرصاحب کے بیٹے سے پردہ کی حاجت نہیں تو پیرصاحب ہوگی، جب پیرصاحب سے بردہ کی حاجت نہیں تو پیرصاحب سے بردہ کی کیا ضرورت؟

وه مجهد بوجف لكي:

'' به بات مجھے کھلنے لگی، اب میں ان پیرصاحب کو چھوڑ دوں تو مجھ پر و بال تونہیں آئے گا؟''

میں نے کہا:

"تم ان کے چھوڑنے پر وبال سے ڈررہے ہو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسے فاسق پیرکونہ چھوڑا تو وبال آئے گا، اس پیرکوچھوڑ دو! ہال اب ولہجہ احتیاط کا برتو، گتاخی نہ کرو، بس تعلق قطع کرلو۔"

ہر محض کی پیری، بزرگ کو اس تھر مامیٹر سے پر کھ کر و کیھئے! فورا پہا چل جائے گا کہ واقعۃ بزرگ ہے یا بزرگ کے بھیس میں اشیرا؟ کیسی عقل ماری کئی کہ جوان اڑکیوں کو پیروں سے پردہ نہیں، پیرزادوں سے کوئی حجاب نہیں، زادوں کی آ مد پر کوئی روک ٹوک نہیں، جن سے خطرہ ہے ان کو تو چن چن کرمشنٹی کردیا کہ آ زادی سے گھر میں آتے جائے رہیں اور جن لوگوں سے کوئی زیادہ خطرہ لاحق نہیں ان کی آ مد پر پوری پابندی جائے رہیں اور جن لوگوں سے کوئی زیادہ خطرہ لاحق نہیں ان کی آ مد پر پوری پابندی

-4

۔ ارے پردہ نشینو! کیا ای کا نام پردہ ہے کہوں ہوجانا کمجی روپوش ہوجانا کمجی ہے دہ ہوجانا کمجی روپوش ہوجانا دو باتنی ہوگئیں ایک کے تلاوت بیں اثر ہوتا ہے، دوسری ریک کہ اس میں انوار ہوتا ہے، دوسری ریک کہ اس میں انوار ہوتے ہیں۔

## تيسرانسخه بارگاه مين حاضري":

تیسرانسخہ یہ ہے کہ جب مسلمان تلاوت شروع کرتا ہے تو وہ کویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور کسی حاکم کے دربار میں حاضری سے اس کی عظمت اور کبریائی دل میں جاگڑیں ہوجاتی ہے، تلاوت کرنے والا بھی آتھ الحاکمین کے دربار میں بنج جاتا ہے جس سے ان کی محبت وعظمت قلب پر چھاجاتی ہے، ان کی نافر مانی کا خیال دل سے رخصت ہوجاتا ہے اس لئے کہ محبت اور محصیت ایک قلب میں جمع خیال دل سے رخصت ہوجاتا ہے اس لئے کہ محبت اور محصیت ایک قلب میں جمع خیال دل

## چوتفانسخه ويدارمجوب:

چوتھانسنے مید کہ کسی کے کلام کا پڑھٹا مشکلم کے دیدار کا ذریعہ ہوتا ہے میں قرآن مجید کے بارے میں ایک طویل دعاء کیا کرتا ہوں جس کی تفصیل دعظ ''حقوق القرآن'' میں ہے اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے:

"ياالله!اس قرآن كومير التي آئينه جمال يار بناد ا-

دنیا میں حقیقی دیدار تو ممکن نہیں محرقر آن مجیدان کے جمال کا آئینہ ہے، جواسے
پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا اس کی آنکھیں اس قابل ہو جائیں گی کہ آخرت میں
محبوب کا دیدار کر سکیں، حقیقی دیدار تو آخرت ہی میں ہوگا محرد نیا میں بھی کلام میں مشکلم
کے دیدار کی تا فیر پنہاں ہوتی ہے۔

#### زيب النساء كاقصه:

اران میں ایک شنرادہ نے مطلع لگایا۔

ر درابلق کے دیدہ نہ موجود "درابلق کے دیدہ نہ موجود "درابلق کے دیت کبراموتی مجھی نہیں دیکھا"

شاعر بھی یونمی واہیات لوگ ہوتے ہیں، جو وائی نبائی مند میں آئی نکال دی۔ درابلق میں بھلا کیا رکھا ہے؟ بس ایک بات دماغ میں آئی اور کہد ڈالی محر شاعر کی اس حمافت میں بھی اللہ تعالی نے اپنے بندول کے لئے ایک بہت بڑا سبق رکھ دیا، اس نے مصراع تو کہد دیا محراس زمانے کے بڑے بوے شعراء نے اپنا زور لگالیا کس سے دومرام عراع نہ بن یا یا تھک ہار کر بیٹھ گئے۔

اس وقت شیرادی زیب النساء مشہور شاعرہ تھیں، آج کل بھی عورتوں میں 'زیب النساء' نام کا عام دستور ہے مربے پردہ نگی عورتوں نے اس نام کو بدنام کردیا۔ وہ تو واقعۃ زیب النساء تھیں۔ ایک ہار آئینہ سامنے رکھ کر سرمہ لگاری تھیں کہ سلائی ذرای چہھ گئی جس سے آنسوکا قطرہ آئینے پر مراء آنسوکا قطرہ یوں بھی صاف شفاف ہوتا ہے پھر شنم ادی کی آنکھ کا قطرہ میرمہ سے ملا ہوا قطرہ آئینے پر مرا تو دوسرا مصراح تیار ہوگیا، شنم ادی بولیس۔

ر مگر انگ بتان سرمہ آلود "کسی حسینہ کی آنکھ کا سرمے والا قطرہ درا بلق ہے"

اجھا ہوا کہ سلائی آ تکھ میں چھوٹی جس نے مسئلہ طل کردیا، شنمرادی نے بیمصراع لکھ کر ایرانی شنمرادے کو روانہ کردیا، وہ مصراع پڑھ کر پھڑک اٹھا کہ بیشاعرکون ہے؟ اس نے خط لکھا کہ میں اس با کمال شاعرکی زیارت کے لئے آتا جا ہتا ہوں، زیب النساء کا والد بی خط پڑھ کرفکر مند ہوا اور بیٹی ہے کہا دیمہیں سمجھا یا نہیں تھا کہ الی شعر بازی ند کیا کرو؟ اب بتاؤوہ زیارت کے لئے آتا جا ہتا ہے، کیا کروگی؟"

آئ کل کا حکمران ہوتا تو اس کے تو دارے نیارے ہوجاتے، کہتا تی ہاں! آیے ضرور تشریف لائے، لوکی بھی بن تھن کر تیار ہوجاتی کہ اچھا موقع ہے خوب نمائش ہوگی، شہرت ہوگی، اس ذہن کے حکمران اور بھتلی میں بھلا کیا فرق ہے؟ والدکی پریٹانی دکھے کر زیب النساء نے انہیں یول تسلی دی،" آپ کو ایسی تشویش کیوں ہوری ہے؟ اس کا جواب بھی مجھ پرچھوڑ دیجے! اللہ نے مجھے حسن کی دولت دی ہے تو اس نے غیرت بھی دی ہے، شرم دحیاء کا جو ہر بھی دیا ہے، جواب میں خود کھتی ہوں۔" جواب میں خود کھتی ہوں۔" جواب کیا لکھا؟ سنے۔

بلیل از گل گذرد گر در چمن بیند مرا بت برخی کے کند گر برهمن بیند مرا در بخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل در برگ گل بر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا برگ مرا

لین میراحسن وہ ہے کہ ببل چن میں مجھے دیکھ کے تو گال کو چھوڈ کرمیری طرف لیک پڑے اور برہمن مجھے دیکھ لیے تو بت پرتی بھول کر میرے سامنے بحدہ ریز بوجائے، بہال کا تو یہ عالم ہے تکر میں پردہ نشین ہوں کسی نظر کی مجھ تک رسائی نہیں اگر کوئی میرے دیدار کا مشتاق ہوتو اس کا علاج میں خود بتائے دیتی ہوں۔

۔ در بخن مخفی منم چون ہوئے گل در برگ گل ہر کہ دیدن میل دارد در بخن بیند مرا

تَوَرِّحَمَّدَ: "مِن الْبِ كَلَامِ مِن الْبِ يوشِيده ہوں جیسے پھول کی بتیوں میں پھول کی بتیوں میں پھول کی خوشبو نظر آتی میرے جمال کا مشاہدہ میرے کلام میں کرو۔"
مشاہدہ میرے کلام میں کرو۔"

شنرادی بردے کی ایس پابند کہ اس نے اپناتخلص بھی مخفی ' رکھا تھا، آج کل کی

بازاری عورتوں نے اس کے نام کی مٹی پلید کر رکھی ہے جوزیب النساء نام رکھ کر ہر کو چہ رسوائی میں پھرتی ہیں، بازاروں میں گشت کرتی ہیں، کل قیامت کے روز زیب النساء ان کی دامن گیر ہوں گی!

وه کہتی ہیں۔

ر در برگ گل در برگ گل منم چون بوئے گل در برگ گل بیند مرا برگ گل دارد درخن بیند مرا برگ گل دارد درخن بیند مرا ترکی تک بیند مرا ترکی تک بینده مول جومیرے دیدار کا مشتاق ہووہ میری آس چھوڑ دے، میرے کلام کو پڑھے ای میں میرا جمال ہے، میرا دیدارے ''

و یکھے زیب النساء کوئی فرشتہ تو نہ تھیں انسانی مخلوق تھیں جومر کرمٹی میں ہل گئیں،
اب ان کا کہیں نام ونشان بھی نہیں، وہ دعوی کرتی ہیں کہ میراحسن و جمال میر کام
میں پنہاں ہے، تو محبوب حقیق کے جمال کا کیا کہنا؟ ان کے دیدار کی لذت ان کے
کمام سے حاصل سیجے ! حقیق دیدار آخرت میں ہوگا وہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی آ کھ
ہمارے دیدار کی سکت نہیں رکھتی۔ ہاں! دنیا میں تہمیں اس کا موقع دیا ہے کہ اپنی
ہمارے دیدار کی سکت نہیں رکھتی۔ ہاں! دنیا میں تہمیں اس کا موقع دیا ہے کہ اپنی
آنکھوں کو اس قابل بنالو کہ جنت میں پہنچ کر ہمارا دیدار کرسیں، دنیا میں رہتے ہوئے
آنکھوں میں بید صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ ان کا کلام پڑھنے سے، سننے سے، عمل پیرا
ہونے سے، دنیا میں حقیقی دیدار تو نہیں ہوسکتا گران کے کلام میں دیدار جمال کی لذت
ہونے سے، وہی بات کہ یا اللہ! اس قرآن کو ہمارے لئے آگند جمال یار بنادے!
جہاں ان کا کلام پڑھا جائے گا وہاں ان کے جمال کا جلوہ ہوگا، مجبت کو جوش آگ گا،
آنش عشق بحر کے گی، گناہ از خود جھوٹے لگیں ہے۔

یاد کر لیجئے! کتنے نسخے ہوگئے؟ پہلانسخہ'' کلام کا اثر''، دوسرانسخہ'' اس کے انوار''، تیسرانسخہ'' ہارگاہ میں حاضری''، چوتھانسخہ''ان کا دیدار۔''

# بإنجوال نسخه "اسماع الكلام":

### چھٹانسخہ 'لذت خطاب':

قرآن میں بندہ اپنے مالک کوخطاب کرتا ہے اور مالک اپنے بندہ کو، جس سے محبت کوشہلتی ہے، پانچویں اور چھٹی بات میں فرق بیہ ہے کہ پانچویں میں بتایا تھا کہ بندہ اللہ کا کام اللہ کوسنا تا ہے جب کہ چھٹی بات بیہ کہ اللہ تعالی کوخطاب کرتا ہے۔ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتا اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے۔

الله تعالى في الميني بندول كوبار بار "بايها الذين المنوا" كے لفظ بخطاب فرايا به الذين المنوا" كوئى معمولى لفظ بيل ال كے معنى بيل "ال مير ب عاشقو!" جب عاشق كوخود محبوب" الم مير ب عاشق!" كهدد ب تو بجرد كيمية ال عشق كوكيم شرائتى به اور وه عشق كيم بحركا به الله كر به بنده عاشق بن جائه به يك كوكيم شدائتى به اور وه عشق كيم بحركا به الله كر به بنده عاشق بن جائه به يك كوكيم شدائت خطاب كا اثر به بوتا به كه جس سے خاطب بوتا رہ ايك

دوسرے سے باتیں ہوتی رہیں اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت سے گناہ حجو شتے ہیں۔

# لذت خطاب كى ايك مثال:

لذت خطاب کے بارے میں حضرت مویٰ علیہ السلام کی مثال اکثر بتا تا ہی رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام سے یو جیما:

﴿ وَمَا تِلُكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَى ١٧-٧١)

تَكْرَجَهَدُ: "اوراب موى! تير دائيس باتح من بيكيا ؟"

اللہ تعالیٰ کا بیسوال بھی محض لذت خطاب پر جنی ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم بی تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، محض لذت خطاب ولانے کے لئے، بندے کو اعزاز ویے کے لئے بہتم اللہ محض کیا ہے؟ جیسے کوئی شفیق باپ محض ہی کا ول خوش کرنے کے لئے بوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جیسے کوئی شفیق باپ محض ہی کا ول خوش کرنے کے لئے محب میں اپنے بیٹے کے پاس کی چیز کے بارے میں بوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹے کے پاس کیا چیز ہے لیک محض دل کی کے لئے بوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اولا تو اللہ تعالیٰ کو دریافت کرنے کی حاجت بی نہتی پھر دریافت فرمایا بھی تو مخضر سا جملہ کافی تھا گر اللہ تعالیٰ نے وس حاجت بی نہتی پھر دریافت فرمایا بھی تو مخضر سا جملہ کافی تھا گر اللہ تعالیٰ نے وس حاجت بی نہتی پھر دریافت فرمایا بھی تو مخضر سا جملہ کافی تھا گر اللہ تعالیٰ نے وس حاجت بی نہتی کی خوال خطاب فرمایا ، آٹھ الفاظ تو ظاہر ہیں ، نوال لفظ" کیمن کے خصن سے اور دسوال حرف رابطہ مقدر۔

پھر جب اللہ تعالی نے ہو جھا: وما تلك بيمينك يموسى "اوراے موی !
تيرے دائيں ہاتھ من بيكيا ہے؟" تواس كے جواب من محض اتنا كهددينا كافی تھا كه
"لا تھی ۔" "لا تھی ہے" بھی كہنے كی ضرورت نہيں اس لئے كه اگر كسى كے ہاتھ ميں
كتاب ہواوراس سے ہو چھا جائے كہ كيا ہے تو وہ جواب ميں كے گا" كتاب وہ بيا
تبيں كے گا" كتاب ہے "سو بظاہر بلاغت كے مطابق موی علیہ الم كامحض اتنا

جواب کافی تھا" لائھی''کیکن انہوں نے تو بہت کمبی بات شروع کردی، عرض کیا: ھی عصابی ''بد میری لائھی ہے۔'' ایک کی بجائے چارلفظ استعال کے، تنین الفاظ تو ظاہر میں چوتھا حرف رابط مقدر ہے، کھڑای چوشے کلام پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ آ مے لائھی کے منافع پر تقریر شروع کردی، عرض کیا:

(أَتُوكُوا عَلَيْهَا وَأَهُسُ بِهَا عَلَى غَنَمِي ) (١٨-١١)

یں اس انھی ہے بہت ہے کام لیتا ہوں، اس پر فیک لگاتا ہوں، اس کے ذریعہ درختوں سے اپنی بحریوں کے لئے ہے جمازتا ہوں، لذت خطاب میں مست ہوکر لبی بات شروع کے ربی بحرجس میں عشق صادق ہوتا ہے وہ ہر حال میں محبوب کی رضا کومقدم رکھتا ہے، اپنے تمام جذبات کومجوب کی رضا میں فنا کر دیتا ہے۔

س ارید وصاله ویرید هجری فاترك ما ارید لما یرید اگرمجوب اس پررامنی شه كه عاشق دور چلا جائے، تو دورور بحاگ جائے گا۔

، روبرب من پرور ما میا در من در در با بات مرادر برا ما می در در بات بات من عاشق این تمام خواهشات ، لذات اور جذبات سب بهر محبوب کی رضا پر قربان کر دیتا

حاجبول كأعشق:

اس سے یہ بات مجھ لیں کہ جولوگ جج کرنے جاتے ہیں اور وہاں جذبات محبت فلاف فلامرکرنے میں مرت طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ سب رضائے محبوب کے خلاف ہیں۔

دو تین روز ہوئے ایک فخص نے ٹیلی فون پرکہا کہ میری ہوی جمے پر مسلط ہورہی اے کہ جج پر مسلط ہورہی ہے کہ جج پر مسلط ہورہی ہے کہ جج پر لے چلیں، میں نے اس فخص سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا کہا کرے، کہنے گئے کہ وہ خود ہی پردہ نہیں کرتی تو دوسروں کو کیا ہے گئی ،

میں نے کہا کہ بس بیاس کی علامت ہے کہ بیاللہ تعالی کو دھوکا دینے جاری ہے، پردہ کرتی نہیں اور جے کے لئے مسلط ہورہی ہے، اس کے خیال میں اللہ تعالی دھو کے میں آ جائے گا اور مان لے گا کہ بیری عاشقہ ہے۔

لذت خطاب میں موئی علیہ السلام کی بات کمبی ہونے تکی تو درمیان میں خیال آیا کہ میں تو اپنے جذبات میں لمبی بات کر رہا ہوں کہیں ایسانہ ہو کہ لمبی بات کرنا محبوب کو نا گوار ہو، اس لئے آئے عرض کیا:

﴿ وَلِي فِيهَا مَارِبُ أُخُرَى ١٨ ٢٠)

اوراس لاتھی میں میرے لئے اور بھی کئی فائدے ہیں، اگر مزان یار پر گرال نہ گذرے تو ابھی تقریر جاری رکھول ورنہ پہیں بند کردوں، اگرچہ لمبی بات بھی بلا اجازت تھی لیکن جب مالک خود ہی بلوار ہا ہوتو پھر کہال رک سکتے ہیں۔

۔ محر طمع خواہد زمن سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد زین

اس تغمیل سے ثابت ہوا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا سوال پھر اس کے لئے طویل کلام اور حضرت موئ علیہ السلام کا ضرورت سے کی محنا زیادہ طویل کلام بلاغت کے خلاف نہیں، بلکہ بیتو بلاغت کا بلند مقام ہے، اس لئے کہ مجبوب کے ساتھ مکالمہ کا مقتضی بہی ہے کہ لذت خطاب کی خاطر کلام زیادہ سے زیادہ طویل ہو۔

#### سانوال نسخه مكتوب محبوب:

عقل اور تجربہ دونوں کے مطابق یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان اپنے محبوب کا کتوب دیکھ جب انسان اپنے محبوب کا کتوب دیکھ ہے تو دل میں محبت جوش مارتی ہے، اگر کسی کے پاس اس کے محبوب کا مطابق ہے تو اس پر نظر پڑتے ہی دل کی حرکت تیز ہوجاتی ہے، ای طرح اللہ تعالی نے بندہ کو اپنی محبت دے کر بھیجا ہے جس نے اس تخم محبت کو ضائع نہیں کیا، جب وہ محبوب

ک کتاب کود مکھنا ہے اس کی محبت کوشد آتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ محصوال نسختہ ' کنٹر ت ذکر'': آئٹھوال نسختہ ' کنٹر ت ذکر'':

قرآن خود ذکر ہے اور خود قرآن میں بار بار ذکر اللہ کی تاکید کی گئی ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کا جتنا ذکر کیا جائے گا اس چیز کی محبت بڑھے گی خواہ وہ چیز اچھی ہویا بری، اس کی تفصیل کی بار بتا چکا ہوں اس لئے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا البتہ ایک تھوڑی ہی تنبیہ کردوں۔

#### دنيا كے كاموں ميں مشغول لوگوں كووصيت:

جولوگ دنیا کے کاموں میں گئے ہوئے ہیں وہ دنیائے مردار کا ذکر زیادہ نہ کیا کریں، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کریں مثلاً دکان پر گئے وہاں جس کام کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کریں مثلاً دکان پر گئے دہاں جس کام کی جتنی شرورت ہے اتنی ہی بات کریں اور جہال جا میں فرصت لیے ذکر اللہ زبان پر جاری محمیل اور جہال وہ کام تم ہوگیا ایسے جمیں کہ گویا ہے ہی نہیں، ہمارا کام تو بس اللہ کو

۔ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے

۔ ہمارا مخفل ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا

دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں تو کہا کریں،''دست بکارودل بیار'' یعنی ہاتھ تو کہا کریں،''دست بکارودل بیار'' یعنی ہاتھ تو کام میں مصروف ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، دنیا کے دھندوں کا بلا مشرورت ذکر کریں گے تو دنیا کی محبت بڑھے گی اور اللہ کی محبت میں کمی آئے گی لہذا بلا ضرورت با تیں نہ کیا کریں۔

## نوال نسخه' کثرت فکر'':

قرآن مجید میں وعوت فکر بہت ہی زیادہ ہے مثلاً یہ کہ اللہ تعالی کے احسانات، انعامات، کمالات، قدرت قاہرہ عظمت اور بردائی کوسوجا کریں موت کا بیان ہے کہ کسی روز مرنا ہے، مرنے سے پہلے زندگی کے حالات کے بارے میں فرمایا کہ ہر مخص ہر لمحہ الله كى نظريس ب، الله كى قدرت ونظرے باہر بيس جاسكتا، الله تعالى كو ہر ہر چيز كاعلم ہ،ای طرح مرنے کے بعد کے حالات کا بیان ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے بھرحساب وکتاب ہوگا اس کے بعد جنت ملے گی یا جہنم ، جنت وجہنم کا بیان بھی تفصیل کے ساتھ ہے کہ جنب میں ایسی ایسی ایسی ہیں اور جہنم میں ایسا ایسا عذاب\_ گذشتہ اقوام کا بیان ہے کہ نافر مان قوموں کا کیا انجام ہوا اور اللہ کی رضا کی فکر میں لیکے ہوئے الله کے بندوں کو کیسا سکون اور کیسی راحت ملی۔الغرض دعوت فکر کی تفصیل تو بہت کہی ہے میں تو مختصر مختصر بتار ہا ہوں ورنہ قرآن مجید کے مضامین میں پچھ تد ہر وتفکر کیا جائے تو ہرآیت بلکہ ہر ہرلفظ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے اور اس کی نافر مانیوں سے بیخے کا ایک مستقل ننخہ ہے، قرآن مجید کے مضامین میں تدبر وتفكر كيا كرير، أكركسي كوزياده علم نبيس تو اتنا ساتفكر توسب بي كريسكتر بيس كه الله تعالى کے احسانات وکمالات کوسوچا کریں، بیہ قاعدہ ہے کہ کسی کے احسانات وکمالات کو سوچنے سے اس کے ساتھ محبت برھتی ہے۔

مخبت کے اسباب:

دنیا می محبت کے اسباب یا نج میں:

🛈 مال 🏵 كمال 🏵 جمال 🏵 نوال 🙆 قرب

ان چیزوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، حب مال کا بیکر شمدہ کہ مالدار سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، خواہ اس کے مال سے کسی کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو، اس طرح صاحب کمال سے بھی محبت ہوتی ہے گر گناہ کا سب سے پہلا حملہ عقل پر ہوتا ہے، اس لئے آج کل کے لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کمال کیے کہتے ہیں؟ کوئی موت کے کنویں میں اتر نا میں اتر نے گئے تو انہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے حالا تکہ موت کے کنویں میں اتر نا کوئی کمال نہیں، سوچنا چاہئے کہ کسی کے موت کے کنویں میں موٹر سائیل وغیرہ چلانے سے لوگوں کا کیا بنایا کیا گڑا؟

#### وس كور باوروس ورجم:

ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص اپنا کمال دکھانے آیا، دس سوئیاں کسی شختے میں گاڑ دیں چر دور کھڑے ہو کر ایک سوئی الی لگائی کہ وہ ان دسوں سوئیوں کے ناکول میں سے پار ہوگی، ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اسے دس درجم دیادر ساتھ ہی دس کوڑے بھی لگاؤ! درجم تو اس لئے کہ بیہ بچھامید لے کر آیا ہے اور کوڑے اس لئے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس کے کہ اس ایک کہ اس کے سیکھنے مرضا کا کہ یا جس کا نہ دنیا جس کوئی فائم وار نہ ہی آخرت میں ۔

کوئی چھتیں مھٹے سائکل چلائے تو لوگ اسے تخر سے ویکھتے ہیں حالانکہ سوچنا چاہئے کہ اس کے چھتیں تھٹے سائکل چلانے سے نہ ہی ونیا کا کوئی فائدہ اور نہ ہی آ خرت کا اس کے چھتیں تھٹے سائکل چلانے سے نہ ہی پاکستان کوکوئی ترتی ہوسکتی ہے اور نہ ہی ہملہ آور دشمن کی فوجیس بھاگ سکتی ہیں، بس ایک بے فائدہ کام میں گھاس پر ناز کرتے رہتے ہیں۔

آیک ہار ہمارے آیک ہے تکلف پڑوی کے ہاں آیک مخص آیا جو بلیڈ کھا جاتا تھا،
اسے دیکھنے کے لئے ان کے گھر پرلوگ جمع ہوگئے، ان پڑوی نے مجھے ہے بھی کہا کہ
ذرای دیر آپ بھی دیکھ لیں، میں نے جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھے کام کے لئے
پیدا فرمایا ہے، الیی خرافات دیکھنے کے لئے میں پیدا ہی نہیں کیا گیا، پھر خیال آیا کہ

بلید کھانے والے احمق اور و بیصے والوں کہ بنیخ کروں کہ ایسی خرافات میں اپنا وقت کیوں ضائع کررہ ہو؟ اس لئے بین چلا گیا، میرے تنبیخ پر وہ مخص کہنے لگا کہ جیسا بلیڈ میں کھاتا ہوں وہ یہاں ملائیں، وہ خاص شم کا بلیڈ ہے بوموڑ نے ہے ٹو شائیں، میں اسے منہ میں رکھ کر زبان کی مدد ہے گول کر کے اندر نگل لیتا ہوں، میں نے کہا چلئے میں نے تبالیم کر لیا کہ آپ بلیڈ کھا جاتے ہیں نیکن بیتو بتا ہیں کہ آپ بلیڈ کیوں کھاتے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش رہا، تو میں نے حاضر مین کواس کی وجہ مجھائی۔

#### خرافات میں لگنے کی وجہ:

حب دنیادو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے:

ا حب مال الحسب جاهد

یدو و ل چیزیں تمام فضول کام کرواتی ہیں، حب مال نوید کہ ببید ملتا ہے اور حب جاہ یہ کہ ببید ملتا ہے اور حب جاہ یہ کہ لوگ واہ کریں ملے کہ دیکھو بلیڈ کھا تمیا، موت کے کنویں میں اتر عمیا، دس سوئیوں کے ناکوں میں سے سوئی پار کردی، حب مال وحب جاہ بید دونوں چیزیں دنیا و ترت کونناہ کرنے والی ہیں۔

#### اصل كمال:

کمال تو بیہ ہے کہ اللہ کو راضی کرکے دنیا وآخرت دونوں بنالو! محبت کے تمام اسباب یعنی مال، کمال، جمال، نوال اور قرب بیتمام چیزیں اللہ تعالیٰ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔

مال: مال اتنازیادہ کے سارے خزانے ای کے قبضہ میں ہیں۔ کمال: اللہ تعالیٰ کا کمال کسی پرمخفی نہیں۔ جمال: جونمام جمالوں کا پیدا کرنے والا ہے،خوداس کے جمال کا کیاعالم ہوگا؟ نوال: (احسان) اتناعظیم کدرب العالمین ہے۔

قرب: قرب اتنا کہ انسان کی شہرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔

فکر میں بیتمام باتیں آجاتی ہیں انسان ان کوسوچتا رہے تو اللہ تعالیٰ ہے محبت بڑھتی ہے، جب ایک مخلوق کے بارے میں بیسوچا جائے کہ وہ کتنا بڑا مالدار ہے، کیسا باکمال ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، اس سے میرا فلال رشتہ ہے، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، وہ میرا دوست ہے، اس بجھ سے کیسی محبت ہے، سو جب ایک مخلوق کے بارے میں ان باتول کے سوچنے سے محبت بڑھتی ہے تو خالتی جوان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اس محبت کیسے نہیں ہوگی؟

## دسوال نسخه « کنر ت دعاءً :

قرآن مجید میں دعائیں بہت کشرت سے ہیں،ان دعاؤں میں بیفائدے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں میں دنیا و آخرت دونوں کی فلاح و بہبود، ہرفتم کی خیر
اور بھلائی ما تکھنے کی تعلیم و ترغیب دی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا

وعاء مانگنے ہے مرض عجب سے حفاظت رہتی ہے، اس لئے کہ دعاء میں اپنے مجز اور اللہ تعالیٰ کی عنابیت پر نظر رہتی ہے۔

وعاء مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے جو ہرشم کی نافر مانیوں سے نیجنے اور دنیاو آخرت کی راحت دسکون کی کلید ہے۔

رمضان میں گناہ چھڑانے کے دس نسخے بنائے تھے جن میں چوتھانسخہ'' تلاوت قرآن' بتایا تھا، پھر بتایا تھا کہ قرآن میں دس نسخے جیں جن کا بیان پورا ہوگیا، اب رمضان کے باقی نسخوں میں سے یا نچویں نسخے کا بیان شروع ہوتا ہے۔

## رمضان میں یا نجوال نسخه دنقل محبت':

ہات یہاں سے چلی تھی کہ رمضان میں گناہ چیٹرانے کے نسخے ہیں، چار نسخے تو تفصیل سے بیان ہو چکے،اب سنئے یا نچواں نسخہ، وہ ہے' دنقل محبت۔''

رمضان کی آ مد آ مد ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کا انتظار ہے، اس کی خوشی ہے، اس کے لئے اشتیاق و بے تابی ہے کہ رمضان آئے تو ما لک کوراضی کرلیں۔اب سوچنا بیہ ہے کہ رمضان کی آ مدیر مالک کو کیسے خوش کریں؟ ان کی رضا کیسے حاصل ہو؟ صرف رمضان کے آئے ہے ہی تو اس کی برکتیں نہیں مل جائیں گی، رمضان تو سب پر آتا ہے، نساق، فجار کفارسب رمضان گذارتے ہیں تو کیا سب کی بخشش ہوجائے گی؟ ہرگزنہیں! اس کے لئے تو مچھ کرنا پڑے گا، سوید محبت کا مہینہ ہے اس میں مسلمان محبت کی نقل ا تارتا ہے،عشق کا مظاہرہ کرتا ہے، نقل کو اللہ تعالیٰ قبول فر مالیتے ہیں،اس میں اثر ڈال دیتے ہیں، دیکھئے! دنیا میں کسی انسان سے محبت پیدا کرنا جاہیں تواے کہیں: بھائی! مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے بروی محبت ہے! وہ آپ کی طرف مائل ہوگا اور واقعۃ محبت بیدا ہوجائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہیں کہ آپ کو بچھ سے محبت ہے، اگر اسے محبت نہ بھی تھی تو آپ کے کہنے سے ہوجائے گی، الله تعالی کو ہماری کیفیت معلوم ہے کہ انہیں ہم سے محبت نہیں، ان کے دعوے خام ہیں، محبت کے بغیران کی نجات مشکل ہے، اس طرح میجہم کا ایتدهن بنیں مے، ان کے رحم وکرم کو جوش آیا کہ بندوں کو جہنم ہے بیایا جائے، کس طرح بیایا جائے؟ کہ محبت کا تخم ان کے دلول میں بویا جائے ، محبت آگئی تو ہم سے تعلق جر جائے گا، شیطان ہے نکے جائیں گے،جہنم ہے محفوظ رہیں گے، سواس رحمت کے بتیجے میں بندوں کو رمضان کی نعمت سے نواز اجوعشق ومحبت کا مظہر ہے،مظہر کیسے؟ صبح صادق ہے غروب آ فآب تک بھوکے پیاہے پھررہے ہیں،راتوں کوٹراوت کے لئے صف بستہ کھڑے ہیں، بیر مجبت کی نقل ہے کہ یا اللہ! تیری خاطر، تیری محبت میں بیرسب کچھ کررہے ہیں، ان کی رحمت کو بھی جوش آئے گا اور محبت کا بدلہ دیں مے یعنی جہنم سے نجات اور جنت کی نعمتیں۔

ہاں محبت کا بیامول نہ مجو لیئے کہ اس کی نقل اتار نے کے لئے بھی صرف زبانی دعویٰ کائی نہیں ہوتا ، محبوب کی صورت اختیار کرنی پڑتی ہے، اس کا کہنا ماننا پڑتا ہے،

کچھ کئے بغیر صرف دعویٰ تو فریب ہی ہے، محبت کی تعوثری کی نقل آپ اتارلیس ، آ کے اسے اصل وہ بنادیں گے، نقل اتار نے سے بچی محبت دل میں از جائے گی اور محبوب کی نافر مانی جھوٹنا شروع ہوجائے گی ، بس محبت والوں کی صورت بنا لیجئے ، ان کی نقل اتارنا شروع کرد ہے ، یہ دعا ، بھی کرتے رہے۔

اتارنا شروع کرد ہے ، یہ دعا ، بھی کرتے رہے۔

۔ ترے محبوب کی یا رب شاہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کوتو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں

یا اللہ! تیرے محبوب کی صورت تو اختیار کرنی ہے، تیرے محبوب کی صورت تخیے محبوب ہے صورت اختیار محبوب ہے صورت اختیار محبوب ہے، اس صورت اختیار محبوب ہے اس صورت اختیار کرلینے سے بھی بہت مجھ ہاتھ آتا ہے، انہیں تو دینے کے لئے بہانہ چاہئے۔

حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ میں جب جادوگر آئے تو انہوں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں پھینکیں جو جادو کے اثر سے سانپوں کی صورت بیں نظر آئے لگیں، حضرت موی علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اثر دھا بن گیا اور جادوگروں کی رسیوں اور چھڑیوں کے جو سانپ بن مجھے تھے ان سب کونگل گیا، وہ جادوگر ایمان لے آئے، ایمان بھی کتفا لیک ایک ہی لیحہ میں فوراً وہیں کے وہیں اتنا لیکا ایمان کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کا خدوں گا، سولی پر چڑھادوں گا، تمہیں ختم کردوں گا تو وہ جواب میں کہتے ہیں:

﴿ فَاقُضِ مَاۤ أَنْتَ قَاضٍ ﴿ إِنَّمَا تَقُضِى هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ۞ ﴾ ﴿ فَاقُضِ مَاۤ أَنْتَ قَاضٍ ﴿ إِنَّمَا تَقُضِى هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ۞ ﴾

جوچاہ کرلے، ایسا بھی تو ہوسکنا تھا کہ جناب ہم ہے کیا تصور ہوگیا، ندا کرات کر لیجئے، موی علیہ السلام ہے کہتے کہ آپ فرعون سے بچھ بات کریں، ندا کرات کریں، سجھنے سمجھانے کی بات کریں بھریہ ہے کہ نکسر دینکسر وئی دین چلونہیں مانتے تو تم اپنے دین پر بہو ہمیں ہمارے دین پر جھوڑ دو، فرعون صاحب کیا ہوگیا، اگر ہم ایمان لے آئے چلو بخش دو، جھوڑ دو، نری سے بات کر سکتے تھے، خوشامد کر سکتے تھے مجھانے کی بات کر سکتے تھے ،خوشامد کر سکتے تھے ،خوشامد کر سکتے تھے ،خوشامد کر سکتے تھے ،خوشامد کر سکتے تھے ۔ سمجھنے مجھانے کی بات کر سکتے تھے ،خوشامد کر سکتے تھے مگر وہ تو فرعون کو اور چڑار ہے ہیں :

﴿ فَاقُصْ مُمَّا ٱنُّكَ قَاصٍ ﴿ إِنَّمَا تَقُضِي هٰذِهِ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا ۞ ﴾ ایک لمحد میں ایس ہمت کہ جو جاہے کرنے زیادہ سے زیادہ کیا کرلے گا یمی کہ دنیا کی زندگی ختم کروے گا، کردے سجان اللہ! اور کیا جاہنے وطن پہنچ جائمیں گے، اللہ تعالی نے ان کے قلوب میں شوق وطن آخرت اور اپنی محبت اتنی بیدا فرماوی کدان کے نزدیک دنیا کی قدر و قبت مچھر کے برجتنی بھی ندرہی ان برتو اللہ کی بیرجت ہوئی، ادھر فرعون نے تو حضرت موی علیہ السلام کو گود میں بالا، جوانی تک حضرت موی علیہ البِلام فرعون کے یاس رہے، مویٰ علیہ السلام کی صحبت میں فرعون نے تنتنی مدت گذاری مگر اس بر کوئی اثر نه ہوا اور شادوگر ایک لمحہ میں کہاں ہے کہاں <sup>پہنی</sup>ج گئے۔ مفسرین حمهم الله تعالیٰ اس کی وجه به لکھتے ہیں کہ جادوگر حضرت موی علیہ السلام کے لباس میں آئے تھے، اس زمانے میں بیدستورتھا کہ مقابلہ کے وقت دونوں فریق ایک جیسے لباس میں ہوں اس لئے جادوگر حضرت مویٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے الله تعالیٰ کو اینے محبوب کی شاہت بسند آگئی، ان کی رحمت کومحبوب کی نقل اتار نے والول پر جوش آگیا اور ای لمحہ ایمان میں ایسے کمال سے نوازا کہ وہ بے دھڑک یکار الحصے اور فرعون جیسے جابر و ظالم بادشاہ کوتحدی (چیلنج) کردی:

﴿ فَاقُض مَا آنُتَ قَاض ﴿ إِنَّمَا تَقُضِى هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ١ الله تعالى نے كہاں سے كہال بہنجا ديا، يه محبت كى نقل كے كرشم بيں بعض كتابوں میں ایک قصد لکھا ہوا ہے كہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون كومع نشكر کے سمندر میں غرق كردياتو كافرول ميں سے ايك شخص فيج عمياجواستہزاء كے لئے حضرت موى عليه السلام کی نقل اتارا کرتا تھا،حضرت موی علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی زبان صاف منبیں تھی تو وہ نداق اڑا تا تھا، حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کہ یا الله! بیرتو میراسب سے برارشن ہے، بیتو مجھ سے استہزاء کے طور پرمیری نقل اتارتا تھا اس کوتو سب سے پہلے غرق کرنا تھا اسے کینے چھوٹہ دیا؟ اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملا: ''مویٰ! یہ تیری نقل اتارہا تھا جو میرے محبوب کی نقل اتارے اسے میں کیسے غرق كردوں \_' الله تعالىٰ كى رحمت كو جوش آگيا ؟ خرت كا معامله تو جو ہے سور ہے گا مگر دنيا میں اللہ تعالیٰ نے اس کوغرق ہونے ہے بچالیا حالانکہ وہ محبت سے نقل نہیں اتارتا تھا، وہ تو عدادت کی وجہ ہے ایسا کرتا تھا تو جواللہ کے حبیب صلی اللہ عابیہ وسلم کی نقل محبت ے اتارے اس پراللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہوگی۔

رمضان میں مرغوب چیزوں کو چھوڑ دینا، چند محضے ان سے صبر کر لینا اہل محبت کی نقل ہے، عاشقوں کی می صورت ہے، ای صورت کے طفیل عشق کی چنگاری دل میں پڑتی ہے اور شعلہ بن کر ہر ما سوا کو بھسم کردیتی ہے، عاشق اینے معثوق کے سوا ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔

حفزت بوصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سونے کے لئے بستر پر لیٹا تو محبوب کا خیال آگیا، خیال کیا آیا؟ سینے میں آگ سی لگ گئی، اس نے نینداڑا وی، ایسا بے چین ویے کل کردیا کہ اب نہ لیٹا جاتا ہے نہ جیٹھا جاتا ہے۔

شروع میں تونقل بنا بنا کرمجت پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد بجل کے تار کی مانند چمٹ جاتی ہے، پھرعاشق پیجھا چھڑانا بھی جاہےتو نہیں چھوڑتی ،بس ایک بارنقل

ا تاركر د مكيمه ليجيّه!

۔ خواب را مجلدار امشب اے پہر
کی شے در کوئے بے خوابان گذر
ایک رات کے لئے نیندکو خیر باد کہہ دو، میرات بے خوابوں کی گلی میں گذار دو،
ایک رات کے لئے نیندکو خیر باد کہہ دو، میرات بے خوابوں کی گلی میں گذار دو،
بس اتنا کر کے دکھے لو، پھر یہ بے خوابی ایسی دامن گیر ہوجائے گی کہ پیچھا چھڑانا مشکل
ہوجائے گا۔

## حضرت كنگويى رحمه الله تعالى كاقصه:

حضرت کنگونی رحمہ اللہ تعالی جب حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ضدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ مجھ سے اذکار واشغال نہیں ہوئیس کے، اس لئے کہ پڑھنے پڑھانے اور دوسر علمی کاموں کی مشغولیت اس قدر ہوکے داذکار واشغال کی فرصت ہی نہیں مل سکے گی، یہ حضرات صیاد ہوتے ہیں، پھانسے کے ماہر، فرمایا کہ ذکر کرنے کا طریقہ سکھ لیجئے، اس میں کیا حرج ہے بھی موقع مل جائے تو کرلیا کریں وحد نہیں۔ خادم کو اشارہ فرمادیا کہ ان کا بستر میرے قریب ہی لگادو! اس نے لگادیا تنورے قریب، بھلاکسی کو نیند کسے آئے؟

جس قلب کی آ ہوں نے دل پھونک دیتے لاکھوں ،
 اس قلب میں یا اللہ! کیا آگ بھری ہوگی

اب بستر پر کروٹوں پر کروٹیس بدل رہے ہیں، نیند بھلا کہاں آئے؟ بڑے میاں نے نہ جانے کیا بھوتک دیا؟

حضرت كنگوى رحمداللدتعالى كونيندنبيس آرى، سوچا چلو آج رات تو مي كهركيس، دل ميس ايك دردسا اشا، اب تو جال ميس كينس محكے، نكلنا كبال نصيب مو؟ كمبل نه چهوڙنے كا قصدتوسى كى ركھا موگا، بہت مشہور ہے۔

حفرت کنگونی رحمہ اللہ تعالی اس رات اٹھ کرنوافل اور ذکر میں مشغول ہو گئے، پھر تو زندگی بھریہ مشغلہ بن کمیا، بس ایک رات بے خوابوں کے کوسے میں گذار دی اب عمر بھرکے لئے بے خواب بن گئے۔

ہاں! تو تق اتار نے ہی بہت کھی جاتا ہے، ساحران فرحون کا قصہ بارہا من چکے ہیں، ذرااس ہی غور کریں، حضرت موی علیا السلام فرحون کے لا ہیں اس کی کود ہیں پلے برد سے، فرحون موی علیہ السلام کی طبعیت وفطرت کو، ان کی صدافت کو خوب بحث تا تھا، اسے یقین کا لی تھا کہ آپ سے نبی ہیں گرد کھیے ہمایت نہ ہوئی۔ اس خوب بحث تا تھا، اسے یقین کا لی تھا کہ آپ سے اور اپنی فلطی کا احتراف کر کے برکس جو جادوگر مقابلہ ہیں آئے وہ ہمایت پا کے اور اپنی فلطی کا احتراف کر کے برکس جو جادوگر مقابلہ ہیں آئے وہ ہمایت پا کے اور اپنی فلطی کا احتراف کر کے برکس بر بحدہ ریز ہوگئے، ماجرا کیا ہے؟ جس نے سالہا سال موئی علیہ السلام کو و کھا ، بلکہ اپنے ہاتھوں میں پال بوس کر بڑا کیا وہ محروم، اور جو ایک دن کے لئے آئے وہ کامیاب وسرفراز ہوگئے، اس کی وجہ بیتی کہ جادوگر موئی علیہ السلام کی صورت بنا کر کامیاب وسرفراز ہوگئے، اس کی وجہ بیتی کہ جادوگر موئی علیہ السلام کی صورت بنا کر آئے تھے، ان جیسالہ اس کی علاوت نصیب آئے گئی، ایمان کی طلاحت نصیب اللہ تعالی کی عبت نے دگھیری کی، عبت کی جاٹ گئی، ایمان کی طلاحت نصیب ہوگئی، بحراتی یہ بحراتی ہوئی کہ فرون کو بھی رو در رو کھڑے ہوکر قلہ جن سایا اور موت سایا اور موت سے کھیل گئے، بقل کوعیت پیدا کرنے میں بڑا دخل ہے۔

۔ ترے محبوب کی یا رب شاہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کردے بیں صورت لے کے آیا ہوں رمضان کے اعمال نقل محبت ہیں، دن محرموکے پیلے حرب، رات کو نیند کا غلبہ ہے، او کھی رہا ہے گر تراوی خبیں محبورتا، یہ سب محبت کی نقل اتاری جاری ہے، اس کا لازی اثریہ ہوگا کہ گزاہ جھوٹیں ہے، محبوب کی حقیق محبت دل میں جاگزیں ہوگی، اس کی آلم افریال دل سے نقل جائے گا۔

#### چھٹانسخہ' کوشش اور دعاء'':

کوشش اور دعاء، ان دونوں کا باہم خاص ربط ہے، اس لئے دونوں سے مجموعہ کو ایک نمبرشار کیا گیا۔

#### أيك اشكال:

یبال پھر وہی اشکال عود کر آتا ہے کہ مہینہ بھر روزے رکھنے اور تراوی پڑھنے
کے باوجود مسلمان کے محناہ کیول نہیں جھوٹے؟ اے تو اس دوران بزرگ بن جانا
چاہئے، اس کا جواب بارہا دے چکا بول کہ یہ نسخداس مریض کے لئے ہے جوصحت کا
طالب ہو، مرض ہے شفا باب ہونا چاہتا ہو۔ آج کے مسلمان نے یہ طے کر رکھا ہے کہ
وہ روزے رکھے گا، تراوی پڑھے گا مگر بیسب کھ کرنے کے باوجود گناہ ایک بھی نہیں
چھوڑے گا، روزے کی حالت میں بھی گناہ کرتا ہی رہتا ہے، ایسے مسلمان کورتی بھر
فائدہ نہیں ہنے گا۔

محبت کی علامت بتا چکا ہوں کہ گناہ جھوٹ جائیں، گناہ جھوٹے سے جہنم سے نجات کی علامت بتا چکا ہوں کہ گناہ جھوٹ جائیں، گناہ جھوٹے اور جنت کی نعمتوں کا فیصلہ ہوگا، جو محض جہنم کو گلے لگائے بیٹھا ہواس سے چھٹکارا جا ہتا ہی نہ ہوتو اس کا کسی کے پاس کیا علاج؟

ہاں! جومسلمان کہتا ہے میں جہنم سے ڈرتا ہوں ، گناہ چھوڑ نا چاہتا ہوں، بالخصوص رمضان میں اپنے آپ کو گنا ہوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں مگر گناہ چھوٹے نہیں، ایسے لوگوں کو ہمت ہارنے کی بجائے ووکام کرنے چاہئیں، پہلی چیز ہے کوشش۔

کوشش کے بغیر دنیا کا کوئی ذراسا کام بھی نہیں ہوتا،کوئی پتا بھی نہیں ہلتا تو عمر بھر کے گناہ بغیر کوشش کے صرف تمنا کرنے ۔ یے تو نہیں چھوٹ سکتے ، سوپہلی چیز کوشش ہے۔ دوسرے نمبر پراس دعاء کا اہتمام:

"يا الله! مين مناه جيورنا جابها مون، تيرا بنده بننا جابها مون مرنفس و

شیطان میری راه میں رکاوٹ ہیں، یہ مجھے جہنم میں دھکیلنا جاتے ہیں، تو عی میری دشکیری فرما، مجھے گناہوں سے بچا، نفس وشیطان کی دست برد سے مجھے چھڑا۔"

كوشش بهى جارى ربيع كاتو الله تعالى كى مدويني جائے كى، دعاء من اثر بدا ہوكا، یہ دو کام کرکے دیکھیں گناہ فورا چھوٹے شروع ہوجائیں مے، ہاں! ایک دو دن بیکام كركے بينه نه جائيں بلكه مبينه بحرنفس سے مشتى جارى ركھنا ہے، وعا وكى يابندى ترك نه كرين، آخر عمر بمركى ميل كچيل اور كندكى ايك دو دن مين تو صاف نبيس موسكتى، صفاكى ك لئة مهينه جائية ، بينصاب (كورس) ب جومريض كوكمل طورير استعال كرنالازم ہے۔جیسے ڈاکٹر سے بوچھتے ہیں کہ اس مرض کے علاج کا نصاب ( کورس) کتنا ہے؟ وہ بڑاتا ہے مہینہ یا دومہنے یا سال مریض یابندی سے ڈاکٹر کی ہدایت برهمل کرتا ہے، رمضان شروع موت بى الله تعالى كى محبت روحانى مريضول برمتوجه موتى كويا انبيس مبتال من داخلهل ميا، عذاج شروع موكيا جومبية برجاري رب كا-اب جوميتال میں داخلہ ہی نہ لے یا لے کر درمیان میں کسی وقت ہماگ جائے اسے قطعا کوئی فائدہ نبیں ہوگا، علاج شروع ہونے کے بعد کھے دیرے دواء کا اٹر محسوی ہوتا ہے، یوں تو جس دواء میں اللہ تعالی نے شفاء رکمی ہاس کی پہلی خوراک میں بی اثر موتا ہے بلکہ ایک قطرے میں بھی اثر ہوتا ہے مگر بدائر ظاہر نہیں ہوتا ،محسوں نہیں ہوتاء اس کا احساس چندون تک دواء استعال کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، کوئی گنمگار جیسے ہی نادم ہوکر اللہ تعالیٰ کی ملرف متوجہ ہوا، گناہ جھوڑنے کی کوشش شروع کی اس کا علاج شروع ہو گیا، صحت یاب ہوتا شروع ہوگیا مکراس کا اثر چندون بعدمعلوم ہوگا۔

مکناہ چیٹرانے کے اس نسخے کے دوجزء ہیں:

کوشش اور دعاء۔ دونوں کا استعال شروع کردیں دی دن بعد خاطر خواہ فائدہ تحسوس کریں ہے، دل میں گنا ہول سے نفرت پیدا ہوجائے گی اور گناہ ہجمہ چھوشتے

محسوں ہونے لکیں ہے، اس کے بعد مزید دس دن تک پابندی کرنے سے مغفرت ہوجائے گی اور تیسرے عشرہ میں کھل طور پرصحت یاب ہوجائیں ہے، یہ ہے "النجاة من الناد" کاعشرہ اس میں جہنم سے رہائی کا پروانہ ل جائے گا، کوئی پوجھے کہ بخشش تو ہیں دن بعد ہی ہوئی تھی تو اس کا کیا مطلب کہ کامل نجات آخری عشرے میں ہوگی ؟

جواب بیہ کہ نجات کے گی درجے ہیں، ادنی درجے کی نجات ہو ہیں دن بعد ہوگی، دو چارخوطے دینے کے بعد نکال دیا جائے گا اور اعلی درجے کی نجات جس میں جہنم کی ہوا بھی نہ گئے، دور ہی دور سے نجات ہوجائے بیر مہینہ بحر کوشش کے بعد ملتی ہے۔ ادنی درجے کی نجات ہیں دن بعد ہی ال جاتی ہے، اس کے بعد اگر مسلمان کوشش میں فرق نہیں آئے نے دیتا، کوشش اور دعاء کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، کناہ چھوڑتا چلا جاتا ہے تو ایک مہینہ بعد کا ال درجہ کی نجات نصیب ہوگی۔

من يون دعاء كيا كرتا مون:

"یاالله! مجھے جہنم کی آگ ہے اتن دور رکور اتن دور کہ بالکل پائی نہ چلے کے جہنم کی آگ ہے ؟"
کرجہنم کیا ہے اور کہاں ہے؟"

قرآن مجید میں ایک مجکہ اہل جنت اور اہل جہنم کا آپس میں مکالمہ ندکور ہے، دونوں فریق آپس میں تفکیکو کریں ہے، میں تلاوت کرتے ہوئے جب ان آبنوں پر پہنچتا ہوں تو ساتھ ساتھ میددعا مکرلیتا ہون:

"یاالله بجمے جہنم سے دور رکھے! بہت دور، ہم میں الل جہنم سے مکالمہ کرنے کی ہمت نہیں، یہ تو بوے دل کردے والے جنتی ہوں کے جو جنت میں بیٹھ کر جہنم کا نظارہ کریں سے، اہل جہنم سے کفتگو کریں ہے، ہمارا یہ حوصلہ بیں، ہم دور ہی تھیک ہیں۔"

ساتوال نسخہ دور ہی تھیک ہیں۔"
ساتوال نسخہ دور ہی تھیک ہیں۔"

منتے جاہے! مناہ جھڑانے کے چیشنوں کا ذکر ہوچیکا۔ ساتواں نسخہ ہے جستھیہ۔

روزہ رکھنے سے روزہ دار کوضعف محسوں ہوبا ہے، طبیعت میں اضمطال آ جاتا ہے، بیضعف واضمحلال بھی گناہ چیڑانے کا ایک مستقل نسخہ ہے، کروری پیدا ہونے سے نشس کی شوخی ختم ہوجاتی ہے، نافر مانی کا جذبہ سرد پڑجاتا ہے، بالخصوص گرم علاقوں میں اور بڑے دنوں میں روزہ رکھنا تو بڑا مجاہدہ ہے، اس سے بدن میں کم وری اور جذبات میں پڑمردگی آمجاتی ہے جو گناہ چیڑانے کا علاج اورنفس شریر کیلئے لگام ہے۔ جو گناہ چیڑانے کا علاج اورنفس شریر کیلئے لگام ہے۔ پہلال ایک بات سمجھ لیں! وہ یہ کہ بعض علماء نے تکھا ہے روزے کی اصل حکمت ۔ چونکہ نفس کی قوت کو تو ڑ نا ہے اس لئے افطار کے بعد بھی زیادہ کھانے پینے سے احتراز کرنا چاہئے، پینے بھر کر کھالیا تو نفس میں قوت آئے گی اس طرح روزے کی حکمت فوت ہوجائے گی، یہاں حضرات کی رائے ہے، محققین فرماتے ہیں ایسے پر ہیز کی کوئی حاجت نہیں، جب اللہ تعالیٰ کھانے پینے ہے روک دیں تو رک جاؤ اور جب کھانے سے کی اجازت مرجمت فرمادیں تو خوب کھاؤ پینے۔

۔ چون طمع خواہد زمن سطان دین خاک بر فرق تناعت بعد زین

مالک تو کے کھاؤ پرو مگر بندہ نخرے کرے، نیہ بات شان بندگی کے خلاف ہے،
اگر یہ بات کی درج میں مطلوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ بندوں کو ضروراس کا تعلم دیتے،
آخر یہ حکمت اللہ تعالیٰ ہے تو اوجمل نہ تھی؟ انہوں نے بندوں کواس کا مکلف کیوں نہ
کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند نہ کیا بلکہ اس کے برعکس فرمایا:

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾

کہ کھا ڈیو تو ہمارے لئے اپنی طرف ہے اس تتم کی حکمت ومصلحت کھڑنے کا کوئی جواز نہیں، حکمت ومصلحت کھڑنے کا کوئی جواز نہیں، حکمت ومصلحت وہ قابل قبول ہے جو حدود شرع کے اندر رہ کر بھجی جائے، جس حکمت کا شریعت میں کوئی اشارہ نہ ملتا ہو وہ قابل قبول نہیں، بس صاف صاف بات یہ ہے کہ طلوع مبح مسادق سے غروب آفاب تک کھانا پینا مجھوڑ دو گرجیے

آ فآب غروب ہو:

#### ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾

خوب کھاؤ پیئو بہتھی نہیں کہ ذراسا کھائی کر ہاتھ کھینج لو، خوب کھاؤ! خوب ہو!
حتیٰ کہ ضبح کا سفید تاگا ظاہر ہو، مگراس کا بیہ مطلب بھی نہیں کہ بے تعاشا کھاتے ہلے جاؤ، جس سے بدہضمی ہواور نے آنے لگے، ہرکام میں اعتدال مطلوب ہے، کھاؤ بھی اس حد تک جسے بسہولت ہضم کر سکو جو بیاری کی بجا ہے صحت کا ذریعہ ہے، نہ بہت زیادہ کھاؤنہ بہت کم۔

اب بیاشکال ہوگا کہ اس طرح جب کھانے پینے کی جھوٹ ہوگئی تو روزے کی مصلحت کیسے پوری ہو؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جومسلحت اور حکمت انسان ہمجھتا ہے۔ ضرودی ہے کہ وہ حکمت و ہے۔ مسلحت آئی، حکم کو اس کے تابع ہو، یہ بیس کہ انسانی د ماغ میں جو حکمت و مصلحت آئی، حکم کو اس کے تابع کر دیا جائے۔ اس سے قلب موضوع لازم آئے گا۔ مصلحت آئی، حکم کو اس کے تابع کر دیا جائے۔ اس سے قلب موضوع لازم آئے گا۔ انتہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو اتنا ہے کہ غروب تک کھابنے پینے سے رکے رہولیکن آپ کے ذہن نے اس کے ساتھ یہ بات بھی اختراع کرلی کہ دن میں کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ رات میں بھی کم کھاؤ ہیو ورنہ روزے کی حکمت جاتی رہے گی اور کسرنفس نہ ہو سکے گا۔

اس حکمت پرعمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیٰ کر دیں؟ وہ تو غروب کے بعد کھانے پینے کی کھلی بتائے ہوئے دوسری کے بعد کھانے پینے کی کھلی حجوث دے رہے ہیں، آپ اس منع کر رہے ہیں، بیالیک بات ہوئی۔ دوسری بات بیہ کہ روزے کی افادیت، اس کی تا ثیر خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ ارشا دفر مالا:

''جس کوشادی کرنے کی استطاعت نہ ہووہ روزے رکھے۔'' (متنق علیہ) روزے میں بیاثر ہے کہ وہ اس کی قوت شہوبیہ کو کمزور کر دے گا،نفس کوخصی کر

دے گا۔ (اس نسخہ پر اشکال و جواب''جواہر الرشید'' جلدیم جوہرہ نمبراے میں ہے، جامع ) اگر اس مصلحت کا حصول اس بات برموقوف ہوتا کہ دن میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ رات میں بھی کم کھائیں اور بھوکے ہی رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورات بیان فرما ویتے۔ جب نفس برقابو یانے اور اسے رام کرنے کا نسخہ بی بیان فرما رہے ہیں تو بیاہم جزء کیے جھوڑ دیا کہ صرف دن کا روزہ رتھیں، رات کو کھانے پینے کی تعلی چھوٹ ہے؟ روزے کے جوفوائد ہیں،اس میں جو حکمتیں ہیں، جو مسلحتیں ہیں وہ سب روز ہ رکھنے سے حاصل ہو جائیں گی خواہ رات کو پیٹ بھر کر ہی کھانا کھائیں، بلکہ مقویات،مشروبات اور ہرطرح کی نعتیں استعال کرتے رہیں اس ے حصول مقصد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہر حکمت روز ہر کھنے میں ہی بنہاں ہے۔ الله تعالی کے کسی تھم کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے بس بندے کا کام ہے آنکھیں بند کر کے تنکیم کر لینا۔ تھیم ڈاکٹر ہے بھی نسخہ بی گے آتے ہیں اس کی تھمت تو نہیں يو ميت ـ وه اين شخول كي حكمت اوران كي اجميت وافاديت خود مجمة بي، مريض كوان باتول سے کیا واسطہ؟ الله تعالی بھی اسینے احکام کی حکمت وصلحت خوب جانتے ہیں۔ بھلاجس نے پیدا کیا وہ بھی نہ جانے ، کیا پیمکن ہے؟

(الا يعلم من خلق) (١٤ - ١٤)

نفس کا خالق وہی، نفس کی خواہشات کا خالق بھی وہی، کھانے پینے پراثر مرتب کرنے والا بھی وہی۔ جب انہوں نے فرما دیا تو ہمارے لئے چون وچرا کی مخوائش نہیں، رات کو کسی قسم کا پرہیز کئے بغیر پیٹ بھر کر کھانے پینے سے بھی روزہ کی حکمت حاصل ہوجاتی ہے اور قوت شہویہ کمزور پڑجاتی ہے۔ چلئے آخر میں اس کی حکمت بھی مسمجھا دیتا ہوں وہ یہ کہ تجربہ کی بات ہے کہ کھانے پینے کے اوقات بدلنے سے بھی طبیعت میں ضعف واضح کال پیدا ہوتا ہے، جب مسج صادق سے مغرب تک پورا وقت مسلسل بغیر کھائے پینے کاروز ترین اوقات میں کھانے پینے کا معمول تھا مسلسل بغیر کھائے پینے کاروز دیا اور جن اوقات میں کھانے پینے کا معمول تھا مسلسل بغیر کھائے پینے کاروز یا اور جن اوقات میں کھانے پینے کا معمول تھا

وہ اوقات بھوک میں گذار دیئے تو ضعف ونقاہت اس کا لازمی بتیجہ ہوگا، تجربہ کر کے دیکھے لیجئے۔

رمضان سے پہلے اپن قوت کا اندازہ کرلیں، اس کے بعد رمضان بحرمقویات استعال کرتے رہیں، طاقت کے انجاشن بھی لگواتے رہیں، وٹامن بھی خوب استعال کریں مگر روزے پورے کرنے کے بعد قوت میں کی محسوں کریں مے، شرعاً، عقلاً، تجربہ ، ہر پہلو سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ تھم کے مطابق عمل کرنے سے مطلوبہ مصلحت اور حکمت ازخود حاصل ہو جاتی ہے۔

#### أعموال نسخه "شياطين كامقيد موجانا":

الحمدللد! مناه چھڑانے کے سات نسخ کمل ہو مجے۔اب سننے آٹھوال نسخہ۔ وہ ہے" رمضان میں شیاطین کا مقید ہوجانا۔''

انسان کوشرارت اورسر کشی برآ ماده کرنے والی چیزیں دو ہیں:

نفس اور شیطان، شیطان سے حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بول دشیری فرمائی کہ رمضان میں اسے قید کردیا۔ اس پر کسی کواشکال ہوسکتا ہے کہ اگر شیاطین قید میں ہیں تو رمضان میں لوگ گناہ کیوں کزتے رہتے ہیں؟ اس دوران تو سب کو کی سیچ مسلمان بن جانا جا ہے۔ اس کی جواب ہیں:

ایک تو یہ کہ بڑے شیاطین مقید ہوتے ہیں، ان کے کارندے کام کرتے رہتے ہیں۔

دوسراجواب بیہ کے گئاہ کرانے کے لئے صرف شیطان ہی اکیلانہیں انہان کا اپنانفس بھی تو ہے، بتاہے شیطان کوکس نے گراہ کیا تھا؟ اگر شیطان کے لئے دوسرا شیطان ضروری ہے جس نے اسے مراہ کیا تو اس دوسرے شیطان کے لئے بھی تیسرے شیطان کا وجود ضروری ہے، پھر تیسرے شیطان کے لئے چوتھا شیطان تیسرے شیطان کے لئے چوتھا شیطان

ضروری ہوا، اس طرح تسلسل لازم آئے گا جورکنے کا نام نہ لے گا،حقیقت بیہ کہ بڑے شیطان کواس کے نفس نے البیس کو بڑے شیطان تونفس ہے جس نے البیس کو بھی محمد او کیا۔ اصل شیطان تونفس ہے جس نے البیس کو بھی محمد او کیا، شیاطین اس مہینے میں مقید ہو جاتے ہیں مگرسب سے بڑا شیطان لیمی نفس تو انسان کے اندرموجودر ہتا ہے، ووانیا عمل جاری رکھتا ہے۔

تیسرا جواب بہ ہے کہ گیارہ ماہ تک شیطان کا انسان پرتسلط رہا وہ اپنا زہر سلسل چھوڑتا رہا، گیارہ ماہ تک ڈستارہا۔ اب ایک ماہ میں گیارہ ماہ کا زہر کیسے فتم ہوگا؟ وہ تو ختم ہوتے ہوتے ہوئے ہوئے۔ سوبارہویں مہینے میں کوشیطان قید ہوجاتا ہے مگراس کا چھوڑا ہوا زہرا پنااثر دکھا تار ہتا ہے۔

چوتھا جواب میہ ہے کہ شیطان اور اس کے حواری جنات رمضان میں مقید ہوجاتے ہیں محرانہوں نے انسانوں میں ہے کئی شیطان تیار کر لئے ہوتے ہیں، یہ انسانی شکل کے شیطان اینا کام جاری رکھتے ہیں اور اصل شیطانوں ہے بھی کہیں بڑھ كركام كر جاتے ہيں۔ يورے كھر بيس بے جارہ ايك فردمسلمان بنا جابتا ہے، مناہوں سے اپنا دامن بیاتا جا ہتا ہے مرشیطانوں میں کھر ابوا ہے۔ روی، والدین، بھائی، بہن اور مختلف ''زاؤ' بہکانے برتلے ہوئے ہیں۔ پچازاد، پھولی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد'' زادیوں'' کو بہکانے میں شیاطین ہے بھی بڑا کر داراداء کرتے ہیں۔اس بے واسے کی بھی حاجات سب سے وابستہ ہیں، کسی کے دشتے کا یاس ہے، کسی سے طمع ہے، کسی سے خوف ہے، کسی کی محبت ہے۔اسے بہکانے اور راہ راست سے ہٹانے کے لئے سب مصروف ہیں، سرتو ڑ کوششیں کر رہے ہیں، کہیں جارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ براشیطان تو قید ہے مراینے کھر میں شیاطین کا بد پورا جنفا تو کھلا ہوا ہے اور بوری آزادی ہےمصروف عمل ہے، ان شیاطین سے تو مفرنہیں ، ان سے مقابلہ کئے بغير بورى ہمت دكھائے بغيرانسان كالحچوث نگلناممكن نہيں۔

كان كهول كرس ليجيِّ؛ حديث من جوآ خرى عفره كو: النجاة من المناد ـ فرمايا

سمیا ہے یہ ہر مخص کے لئے نہیں کہ کوئی گناہ جھوڑے یا نہ جھوڑے بہر کیف اس کی مغفرت اور نجات کا فیصلہ ہو جائے ،نجات تو گناہ جھوڑنے ہے ہی ہوگی۔

رمضان میں ممناہ چیزانے کے بہت سے نننے ہیں، جو ان کو استعمال کرے گا اس کے گناہ لاز ماجھوٹ جائیں مے اور جہنم سے نجات ہو جائے گی۔ بیداللہ تعالیٰ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعی فیصلہ ہے کہ نجات کا مدار ترک منکرات ہے۔

یااللہ! ہماری زند گیوں کو ہرتئم کے منکرات ونواحش سے پاک وصاف فرمادے، اپنی محبت عطاء فرما، اپناتعلق عطاء فرما اور گناہوں سے بچنے کے جومؤٹر نسخے ہیں انہیں • استعمال کرنے کی توفیق عطاء فرما اور ان کے سب ثمرات عطاء فرما۔

#### نوال نسخه 'موت کی یاؤ''

اب سنے رمضان میں گناہ چھڑانے کا نوان نند۔ اس بات کو سوچیں کہ جس طرح آپ کے بہت سے اعزہ ، اقارب واحباب جو گذشتہ رمضان میں آپ کے ساتھ سے اس رمضان میں نہیں ہیں ای طرح ہوسکتا ہے ہمارا بھی بید آخری رمضان ہو۔ جسب موت کو یاد کریں گے تو غفلت جاتی رہے گی ، ونیا سے دل ٹوٹے گا، آخرت سے جب موت کو یاد کریں گے تو غفلت جاتی رہے گی ، ونیا سے دل ٹوٹے گا، آخرت سے جڑے گا اور گناہ جھوٹے گئیں گے کیونکہ عام طور پر انسان اپنفس کی لذت کے لئے گناہ کرتا ہے جب بیہ بات سامنے رہے گی کہ گناہ کے جتنے اسباب ہیں موت آکر سب کی جڑ کاف دے گی ہر چیز دھری کی دھری رہ جائے گی تو انسان گناہ سے باز رہے گا۔

(موت کو یاد کرنے ہے گناہ کس طرح چھوٹنے ہیں اس کی مزیر تفصیل حضرت اقدس رحمہ اللّٰد تعالیٰ کے وعظ'' مراقبہ موت' میں پڑھیں۔ جامع) دسوال نسخہ '' حفظی نزیبت''

رمضان میں مناہ چیزانے کے جونو ننخ بتائے تھے، یہنو ننخ عملی تربیت سے

متعلق سے، آخر میں بدوسوال نسخ عقلی تربیت سے متعلق ہے۔ ہرگناہ کا سرچشہ دماغ
کا خناس ہے، دل ودماغ کی اصلاح کے بغیر گناہ چھوٹا ممکن نہیں، عقل کی اصلاح
ہوگئ، دماغ درست ہوگیا تو اعمال کی اصلاح ازخود ہوجائے گی۔ ماہ مبارک میں عقلی
تربیت کیا ہے؟ ذراسو چے! ون مجر کھانا پینا، بیوی ہے ہم بستر ہونا سب حرام مگر رات
ہوتے ہی بیسب جائز! سوچ ایسا کیوں ہے؟ غروب سے ایک لحد پہلے جو کام حرام
تھے، بخت جرم تھے وہ آفاب غروب ہوتے ہی جائز بلکہ تواب بن گئے، چند لمحے پیشتر
کھانا چیا حرام تھا مگر اب کھانے پینے میں تاخیر کریں گے تو محناہ گار ہوں گے، بد بات
مقال ودائش کے سرا سر خلاف معلوم ہوتی ہے، ای طرح انتیس یا تمیں رمضان تک
دوزہ رکھنا، کھانے پینے ہے رکے رہنا فرض تھا مگر دوسرے ہی دن عید کو کھانا پینا فرض
ہوگیا، اب روزہ رکھیں گے تو گیڑ ہوگی، کل جو بات موجب اجروثواب تھی آج وہی کام

سبعقی تربیت ہورہی ہے، بات ہجھ میں آئے یا نہ آئے ، عقل تنایم کرے یا نہ کرے کر ہمارا تھم ہے کہ آئی میں بند کر کے ماننا پڑے گا، چون وچرا کی مخبائش نہیں، مالک کے تھم میں تکمتیں تلاش کرتا بندے کا کام نہیں، اس کا کام تو یہ ہے کہ تھم سنتے ہی کہددے : میرے آقا! تیرے تھم پردل وجان سے رامنی ہوں، تیری رضا پراپی رضا کو قربان کرتا ہوں، تیری مصلحت پراپی مصلحت کو قربان کرتا ہوں، میں تو بندہ تھم ہوں، تیرے تھم سے سرتابی کی کیا مجال؟

یا اللہ! تو ہماری عقلوں کی الیمی تربیت فرما دے، ذہنوں کی الیمی اصلاح فرما دے، ذہنوں کی الیمی اصلاح فرما دے، زاویہ نظر کوالیہ اسیدها بناوے کہ ہمہ تن تیرے تکم کی طرف متوجہ رہیں۔ یا اللہ! ہماری علمی ہملی الیمی تربیت فرما دے، اپنی مرضی کے مطابق ایسے کیے سے مسلمان بنا کے کہ تیرے ہر تھم کے سامنے سرگوں ہو جائیں، کسی تھم کی تھیل میں پس وہیش نہ کریں۔

روزے رکھنے سے ماہ مبارک کی برکت سے اگر اصلاح عقل کی بہ دولت ال جائے تو بڑے ہے بڑے گناہ بھی جھوٹ جائیں۔ جب انسان کی عقلی تربیت نہیں · ہوتی، اپنی عقل نارسا کو غلط طور پر استعمال کرتا ہے تو ہر محناہ کا راستہ کھل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، بیعقل کا بندہ سوچتا ہے کہ جھے جیسی عقل، مجھے جیبافہم کسی کونصیب نہیں ،کسی کے سامنے جھکنا اپنی ہتک سجھتا ہے،اس سے کبروعجب کا دروازہ کھاتا ہے اور میں جڑ ہے تمام روحانی امراض کی، عجب اور کبر میں فرق ہے، عجب كا مطلب ہے بس اينے آپ كو برا اسمجھنا اور اس بندار ميں رہنا كه ميں ہى سب میجه موں۔بس اینے آپ ہی پر نظرر ہے۔ اور کبر کے معنی ہیں خود کو برا سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کوحقیر و فیل سمجھنا، اپنے آپ کوعقل کل اور دوسروں کو بے وقوف اور کھٹو تصور کرنا۔ جب ذہن میں بیر خناس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی حکمتیں حلاش كرنا شروع كرديةا ہے، جس تھم ميں حكمت ومسلحت اس كى محدود اور كوتاہ عقل میں نہیں آتی اس تھم کا انکار کر دیتا ہے،اس طرح متاع ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بعض لوگ سوال كرتے بين كه فلال مسئلے مين كيا تحكمت بيا نے کی بجائے یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے ہپتال میں داخلہ کیجئے! حالیس دن یہاں خاموش براے رہے، اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ کسی مسلہ کی حکمت ہو چھنے کی ضرورت بی پیش ندا ئے گا۔

دی مسائل بے شار ہیں، ان میں پوشیدہ حکمتیں بھی لا تعداد ہیں، کس کس کے کہ حکمت دریافت کریں گے؟ اگر لاکھوں حکمتوں میں سے دو چار آپ کے علم میں آئیں گی بھی کیے؟ بھلا ایک چھوٹی کی بیالی میں آئیں گی بھی کیے؟ بھلا ایک چھوٹی کی بیالی میں سمندر کیے سا سکے گا؟ اللہ تعالی کی عظیم ذات! اس کے عظیم احکام! ان میں بنبال لا تعداد حکمتیں! کسی عام انسان کی کیا مجال کہ آئیں سمجے؟ بہاڑوں نے بھی ان کا بوجھ سہار نے سے انکار کرویا، آپ کی چھوٹی کی عقل میں ہے تھی میں کی سے سائیں گی؟ اصل

علاج یہ ہے کہ حکمتوں کے پیچیے پڑنے کی بجائے صاحب تھم کی محبت دل میں پیدا کیے! ایسی محبت پیدا کیے کہ حکمت پوچینا، مصلحتیں دریافت کرنا دوست کا کام نہیں بید دخمن کا کام ہے، پھروہ دخمن کے دل میں مصلحتیں دریافت کرنا دوست کا کام نہیں بید دخمن کا کام ہے، پھروہ دخمن کے دل میں اپنے راز ڈالیس سے کیوں؟ دخمن ہزار زور لگانے بید دولت اسے نہیں ال سکتی، دل میں ان کی عظمت پیدا کر کے، آنکھیں بند کر کے تھم پر چل پڑیں پھر دیکھیں حکمتیں وہ خود القاء کریں می بیشیدہ راز از خود منکشف ہونا شروع ہوجائیں گے۔

اس کوایک مثال سے بچھ لیں! کوئی شخص حکومت کے داز دریافت کرتا چاہتا ہے اگر حکومت کو پتا چل گیا تو وہ اسے پکڑ کر سزائے موت بی دے گی، یوں بی سامنے جا کر یہ بات دریافت کر بے تو پاگل خانہ ہیں دیں گے اور چھپ کر دریافت کر بے تو جا سوی کے الزام میں پکڑا جائے گا جس کی سزا موت ہے، داز دال بننے کا تو ایک بی طریقہ ہے کہ اس طرح دریافت کرنے کی بجائے حاکم اعلیٰ سے ربط پیدا کر بی مطریقہ ہے کہ اس طرح دریافت کرنے کی بجائے حاکم اعلیٰ سے ربط پیدا کر بیدا کر میں اس کا وفا دار بن کراسے اعتماد میں لے جب وہ حاکم تمام پوٹیدہ داز از خوداس کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ دین کے احکام میں حکمتیں تلاش کرنے کی بجائے ان پر عمل کے بیا تھے ، ایکم الحاکم بین حکمتیں تلاش کرنے کی انجمن باتی دے رہے گی، نہی حکمت تلاش کرنے کی مگر رہے گی۔ قلب میں پیدا کیجئے ، پھر نہ کوئی انجمن باتی دیے کہ ہرانجمن کا حل از خود بچھ میں آتا چلا جائے گا، حکمتوں کے بیجھے نہ پڑتا اور بلا چون وچھ تھی کا جوئی دی تو بی علامت ہے۔

، ہاں تو عقل کی سیح تربیت ندہونے ہے بیامراض جنم لیتے ہیں اور رمضان میں عقل وو ماغ کی بہترین تربیت ہوتی ہے۔

 روحانی میتال میں داخلہ کی توفیق نہیں ملتی وہ اعتدال پرنہیں رہتا، افراط کا شکار ہوتا ہے یا تفریط کا اور دونوں رائے جہنم کی طرف جاتے ہیں، جنت کا راستہ تو ایک ہی ہے وہ ہے صراط متنقیم ، راہ اعتدال! مسائل میں حکمتیں دریافت کرنا عقل میں افراط کی علامت ہے، جو محفی دوسروں کے عیوب تلاش کرتا ہے، بات بات میں دوسروں پر تنقید اور ان کی عیب جو کئی کرتا ہے، ہجھ لو یہ بھی افراط کا مریض ہے، اس کے دہاغ میں عجب ہوئی کرتا ہے، ہجھ لو یہ بھی افراط کا مریض ہے، اس کے دہاغ میں عجب ہندار ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا اپنے آپ کو ہی ہر بات میں معیار حق ہجستا ہے، یہ مرض آئ کل عام ہے۔ جھونپر ایوں والے، لنگو ٹیوں والے، مزدور ، محنت کش سب ہی ایسے لیس کے گویا ہر شخص والے، گدھوں پر مٹی اٹھانے والے، مزدور ، محنت کش سب ہی ایسے لیس کے گویا ہر شخص اپنی جگہ صدر مملکت ہے۔ کی کو ذرا چھیٹر کر دیکھتے بھٹ پڑے گا، بین الاقوامی سیاست پر تبھرہ ، کمکی افراد والی بر تبھرہ ، کمکی کا دانشور اور نامور حکمران یہی نہ آئے گویا دنیا کا سب سے بردا سیاست دان ، چوٹی کا دانشور اور نامور حکمران یہی نہ آئے گویا دنیا کا سب سے بردا سیاست دان ، چوٹی کا دانشور اور نامور حکمران یہی

 شکر بجالاتا، نقر وفاقہ پرمبر کا مظاہرہ کرتا۔ ایک طرف عقل ودانش اور سیاست کے استے بلند بانگ دعوے، دوسری طرف حماقت اور کم عقلی کا بیمظاہرہ۔معلوم ہواعقل ہے بی نہیں۔عقل تو وہ ہے جواللہ تعالی کی معرفت کا راستہ دکھائے، بندے کو بندگی اور شکر کا درس دے، نہ بید کہ ناشکری پراکسا کر بندے کو اپنے یا لک ہے کا ف دے۔ اللہ تعالی ہرمسلمان کوعقل سلیم عطاء فرمائیں۔

ہرمسلمان پر فرض ہے کہ اللہ تعالی نے گناہ چھوڑنے کے جو نسخے عطاء فرمائے بیں انہیں استعال کر کے متل بن جائے، ہر شم کے ظاہری و باطنی گناہوں سے توبہ کر کے بیکے اور سچے مسلمان بن جائیں گراس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ رمضان ہیں وہرے ذمانہ سے بھی زیادہ گناہ کرتے ہیں اور پھر بڑا عذاب یہ کہ ان گناہوں کو بہت بڑی عبادات اور اجر و ثواب کے کام بچھتے ہیں، ان مشکرات و بدعات کی تفصیل وعظ بڑی عبادات اور اجر و ثواب کے کام بچھتے ہیں، ان مشکرات و بدعات کی تفصیل وعظ انہ بھات کی تفصیل وعظ منتعمال کرنے کی تو فیق عطاء فرمائیں اور اپنی رحمت سے سب کو اپنی مرضی کے مطابق منتعمال کرنے کی تو فیق عطاء فرمائیں اور اپنی رحمت سے سب کو اپنی مرضی کے مطابق متنا بناویں۔

الله تعالیٰ کی جن کھلی تافر مانیوں اور علائیہ بغاوتوں کی وجہ ہے مسلمان دنیا و آخرت کی جہنم میں جل رہے ہیں ان کی تفصیل وعظ ''اللہ کے باغی مسلمان' میں دیکھئے، اس سے بہت فائدہ ہور ہا ہے بہ شار باغیوں نے تو بہ کرلی ہے اس لئے اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں، الله تعالیٰ سب باغی مسلمانوں کو اپنی رحمت سے مجے مسلمان بنادیں۔

#### رمضان میں دو بہت بڑے گناہ:

لوگ رمضان میں گناہ جھوڑنے چھڑوانے کی کوشش کی بجائے اور زیادہ گناہ کرتے ہیں مثلاً روزہ کشائی کی رسم، افطار پارٹی کی رسم،عید کے دن سویاں پکانے کا التزام اورایک دوسرے کے گھروں میں پہنچانے کی رسم وغیرہ ان رسوم میں کئی خرایباں بیں اس لئے تاجائز ہیں،ان سے بھی ہڑھ کررمضان میں دو گناہ تو بہت ہی ہڑے کئے جاتے ہیں جن میں عوام وخواص سب ہی جنلا ہیں:

- 🕕 قاری اور سامع کواجرت دینا۔
- ختم قرآن کے موقع پرمٹھائی تقییم کرنا۔
   اب دونوں ناجائز رسموں کے مفاسد اور خرابیاں سنئے:

#### 🕕 قارى اورسامع كواجرت وينا:

رمضان میں ختم تراوی کے موقع پرلوگ خدمت کے نام سے نفذرقم یا کپڑے وغیرہ دیتے ہیں لیکن میہ درحقیقت معادضہ بی ہے اور اجرت طے کرنے کی بنسبت زیادہ فتنے ہے، اس لئے کہ اس میں دو گناہ ہیں، ایک قرآن سنانے پراجرت کا گناہ اور دوسراجہالت اجرت کا گناہ۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاری اور سامع بھی للّہ کام کرتے ہیں اور ہم بھی للّہ ان کی خدمت کرتے ہیں معاوضہ مقصور نہیں، ایسے حیلہ بازوں کی نیت معلوم کرنے کے لئے حضرات فقہاء حمیم اللّہ تعالیٰ نے بیامتخان رکھا ہے کہ اگر قاری اور سامع کو پکھی بھی نہ ملے تو وہ آ بندہ بھی اس مجد میں خدمت کے لئے آ مادہ ہوتے ہیں یانہیں؟ اور اہل محبد کا امتخان ہے ہے کہ اگر بید قاری اور سامع ان کی معجد ہیں نہ آئیں تو بھی بیلوگ ان کی خدمت کرتے ہیں یانہیں؟ اب دور حاضر کے لوگوں کو اس کموٹی پر لاسیے، قاری کی خدمت کرتے ہیں یانہیں؟ اب دور حاضر کے لوگوں کو اس کموٹی پر لاسیے، قاری اور سامع کو اگر کسی معجد سے بچھے نہ ملا تو آ بندہ وہ اس مجد کی طرف رخ بھی نہیں کریں کے اور اہل مجد کا بید قال ہے کہ جس قاری یا سامع نے ان کی مجد ہیں کام نہیں کیا وہ خواہ کتنا ہی مختاج ہوان کو اس کی زبوں حالی پر قطعا کوئی رخم نہیں آ تا، اس سے ثابت خواہ کتنا ہی مختاج ہوان کو اس کی زبوں حالی پر قطعا کوئی رخم نہیں آ تا، اس سے ثابت ہوا کہ جانبین کی نیت معاوضہ کی ہے اور للہیت کے دیوے میں جھوٹے ہیں لہذا اس

طرح سننے اور سنانے والے سب سخت گنهگار اور فاسق بیں، اور ایسے قاری کی امامت محروہ تحری ہے۔

فرائض میں فاس کی امات کا بیتم ہے کہ اگر صالح امام میسر نہ ہو یا فاس امام کو ہٹانے کی قدرت نہ ہوتو اس کی افتداء میں نماز پڑھ لی جائے ترک جماعت جائز نہیں گر تر وات کا کام بیہ کہ کسی حال میں بھی فاس کی افتداء جائز نہیں، اگر صالح حافظ نہ لیے تو چھوٹی سورتوں سے تر وات کے پڑھ لی جائیں، اگر محلہ کی مجد میں ایسا حافظ تر اوت کی پڑھا ہے تو فرض مجد میں جماعت کے ساتھ اواء کر کے تر اوت کا الگ مکان میں پڑھیں۔

بالفرض کی وجہ سے اس کی تو تع ہوگی اور کی وجہ سے اس کی تو تع ہوگی اور کی وجہ سے اس کی تو تع ہوگی اور کی در ملنے پر افسوں ہوگا، یہ اشراف نفس ہے جو حرام ہے۔ اگر کسی قاری کو اشراف نفس سے بھی پاک تصور کرایا جائے تو بھی اس لین دین میں عام مروج نعل حرام سے مشابہت اور اس کی تکیید ہوتی ہے علاوہ اذیں دین فیرت کے بھی خلاف ہے، اس لئے بہر کیف اس سے کلی اجتناب واجب ہے۔

- تختم قرآن کے موقع پرمضائی تقسیم کرنا: مضائی تقسیم کرنے کی مروج رسم میں کئی قبائے ہیں مثلا:
- 🕕 اسے مستقل تواب سمجما جاتا ہے جو دین پر زیادتی ہونے کی وجہ سے بدعت ہے۔
- اس کا ایدا التزام کیا جاتا ہے کہ کسی حال میں بھی اس رسم کوترک نہیں کیا جاتا، التزام کی وجہ سے تومستحب کام بھی واجب الترک ہوجاتا ہے چہ جائیکہ جس کا استخباب بی ثابت ندہو۔
- وتف كى رقم سے إس برصرف كرنا ناجا كزے، اس كے كدي خرج مصارف معد

ے نبیں۔ لبندا منتظمہ برشرعاً اس رقم کا صان واجب ہوگا۔

- بلا ضرورت شرعیه چنده کرنا ناجائز ہے، اس میں دین اور قرآن مجید کی تحقیر و
   تذکیل ہے۔
- چندہ میں آگر خطاب خاص کیا گیا یا ایسی مجلس میں خطاب عام کیا گیا کہ جس میں چندہ دہندگان کی رضا اور میں چندہ دہندگان کی رضا اور میں چندہ دہندگان کی رضا اور طیب خاطر متیقن نہیں بلکہ ظن غالب یہ ہے کہ مروت اور غلبہ حیاء کی وجہ ہے رقم دی ہوگی ، لہذا اس رقم سے خرید کردہ مشائی حلال نہ ہوگی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه ﴾ (مسند احمد)

- والے بردھ چرھ میں جندہ میں جنک اور انشورس وغیرہ جیسی حرام آمدنی والے بردھ چرھ جیسی حرام آمدنی والے بردھ چرھ کرحصہ لیتے ہیں، جس کی دود جہیں ہیں:
  - 🕕 حرام خورول کے یاس بیسہ زیادہ ہوتا ہے۔
- ایراوک مساجد میں اور ختم قرآن جیسے مواقع میں شیری وغیرہ تقسیم کرنے پر رقم الکا کرعوام کو بیفریت میں اور ختم قرآن جیسے مواقع میں شیری وغیرہ تقسیم کرنے پر رقم الکا کرعوام کو بیفریب وینا چاہتے ہیں کہ ان کی آمدنی حلال ہے اگر حرام ہوتی تو اہل مساجد کیوں قبول کرتے۔
- ے تبائے ندکورہ نہ بھی ہوں تو بھی اس میں ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ اس سے ناجائز رسم اور بدعت شنیعہ کی تکہید ہوتی ہے اس لئے بہرحال ناجائز اور واجب الترک ہے۔

حفرت حکیم الامة رحمہ اللہ تعالی نے ایک سوسال پہلے ۲۱ شعبان ۱۳۱۹ھ یں دعظ دقط میں دعظ دقط میں اس پر بہت سخت تر دیدفر مائی ہاور فر مایا کہ اس بری رسم کوشم کرنے کے لئے اگر عوام وخواص پوری کوشش کریں تو بھی پچاس سال سے پہلے نہیں ہوگئی۔حضرت رحمہ اللہ تعالی کے دعظ میں تو عوام اور علاء بہت ہوا کرتے تھے،عوام ہوگئی۔حضرت رحمہ اللہ تعالی کے دعظ میں تو عوام اور علاء بہت ہوا کرتے تھے،عوام

اورعالاء کا استے بوے جمع میں فرمایا کہ اگرسب مل کرکوشش کریں تو بھی اس جہج رہم کو مثانے میں آ دھی صدی گر ر جانے کے مثانے میں آ دھی صدی گر ر جانے کے بعد بھی بینا جائز رہم فتم ہونے کی بجائے اور زیادہ ترقی کرگئی ہے اور روز بروز مزید ترقی کر رہی ہے اور دو مزید ترقی کر گئی ہے اور دو مزید ترقی کر رہی ہے بلکہ اور فی بین اس کی وجہ بیہ ہے کہ جوام وخواص میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں جھوڑ نے چھڑ وانے کی طرف توجہ نیس ، فکر بی نہیں بلکہ اس کے میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں جھوڑ نے چھڑ وانے کی طرف توجہ نیس ، فکر بی نہیں بلکہ اس کی میرہ گئار تو اب مجمور کر اور زیادہ رواج و سے دیادہ رواج و سے دیا۔

رمضان کے مبارک مینے کو اللہ تعالیٰ کی الین علانیہ تافرمانیوں، منکرات اور بدعات سے پاک کرنے کی ہرمکن کوشش کرنا ہرمسلمان پر بالخصوص علماء پرفرض ہے، اس فرض کے اداء کرنے میں خفلت کرنے والا برابر کا مجرم تغیرے گا، آخرت میں جواب دہ موگا اور عذاب میں برابر کا شریک۔اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صراط مستقیم کی ہدائے عطاء فرمائیں۔

رمضان المبارك بين مروجه بدعات ومنكرات كي تغييل وعظ" بدعات رمضان" بين يزهيئه (مامع)

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.







#### وعظ

# زكوة كےمسائل

#### (شعبان ١١١١ه)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنُ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَكِنَّ الْبُرَّ مَنِ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ الْبُوابِهَا صَ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّ

شان نزول کے اعتبار سے تو اس آیت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ گھروں میں دیواروں پر سے بھلا نگ کرمت جاؤ، دروازوں سے جایا کرو۔ بدآیت کس موقع پر

نازل ہوئی؟ کیوں نازل ہوئی؟ اس وقت یہ تفصیل بتانا مقصود نہیں، اس آیت کے پر صفے سے یہ مقصد ہے کہ اس میں جو ہدایت کی گئی کہ گھروں میں دروازوں سے جایا کرود یواروں پر چڑھ کرکود کرمت جایا کرواس سے ایک کلیہ یعنی قانون اور اصول بجھ میں آیا کہ ہرکام سلیقے سے کرنا چاہئے، وہ کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق کیا جائے، دنیا کے کام بھی جیسے ان کا طریقہ ہو و یہے کرنے چاہئیں اور دین کے کام تو بطریق اولی، ان کاموں کرنے کے جو طریقے اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے مطابق کیا کرو۔ و نیا کے کاموں میں سیج طریقے اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے مطابق کیا کرو۔ و نیا کے کاموں میں جی طریقے نو ہو و کر کے مدر کے اس میں گئریں سے اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے مطابق کیا کرو۔ و نیا کے کاموں میں جی طریقے کو چھوڑ کر غلط طریقے نفیع کی بجائے نقصان ہوگا، ای طرح دین کے کام اگر سیح طریقے کو چھوڑ کر غلط طریقے سے کریں گئو اس سے و این بنے گانہیں، تو اب کی بجائے الٹا عذاب ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہونے کی بجائے فضاب نازل ہوگا اور جنت کی بجائے الٹا عذاب ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہونے کی بجائے فضب نازل ہوگا اور جنت کی بجائے الٹا عذاب ہوگا، اللہ کی مضاح طریقے سے کیا کریں۔

آج کل مسلمانوں کی حالت میہ ہے کہ اولاً تو وہ ویں کے احکام پر عمل کرتے ہی البیس، دوسرے احکام کی بات تو الگ جو بنیادی پانچ ارکان ہیں ان پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ کلمہ کے مقتضی پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے کلمہ ہی سیحے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوۃ نہیں دیتے، روز نہیں رکھتے، جن پر جج فرض ہے وہ جج نہیں کرتے، فرائف ادا نہیں کررہے۔

## اركان اسلام كى ترتيب:

یہ بات یادر کھیں کہ ارکان اسلام جب بیان کئے جائیں تو ان میں ترتیب یوں رکھا کریں نماز، زکوۃ، روزہ، حج۔ عام طور پر یوں کہنے کا دستور ہوگیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوۃ، بیعت کے سلسلے میں بھی اوپر سے جیسے بات چلی آ رہی ہے میں بھی پہلے کی

سالوں تک بوقت بیعت یونمی کہلوا تا رہا: "نماز پڑھوں گا، روز ہے رکھوں گا، جج فرض، ہوا تو اواء کروں گا، زکوۃ فرض ہوئی تو اواء کروں گا۔ "رسول الله سلی الله علیہ وہلم نے یہ ترتیب بیان فرمائی ہے: نماز، زکوۃ، روزہ، جج، بیرترتیب اتفاقا نہیں بلکہ اس ترتیب میں کئی مسلحتیں ہیں۔

#### **⊕**ترتيب درجات عشق:

یدارکان اسلام عشق کے درجات ہیں، جب انسان کوکسی سے عشق ہوتا ہے تو وہ اس کی باتیں کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، تول اور عمل سے اس سے محبت اور اس کی عظمت ظاہر کرتا ہے، پیعشق کا پہلا درجہ ہے نماز اس کا مظہر ہے۔

پر عشق میں اور ترتی ہورتی ہے تو محبوب کورامنی کرنے کے لئے پکھ مال وغیرہ خرج کیا جاتا ہے، اسے ہدایا و تھا نف پیش کئے جاتے ہیں، اس کی اور اس کے دوستوں کی دھوت وغیرہ کی جاتے ہیں، اس کی اور اس کے دوستوں کی دھوت وغیرہ کی جاتے ہیں۔ اس طرح ساکین کوز کو قادے کر محبوب جیتی کی رضا حاصل کی جاتی ہے، مساکین اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، علاوہ ازیں مساکین کو جو پکھودیا جاتا ہے وہ کو یا اللہ تعالیٰ بی کو دیا جاتا ہے۔ اس لئے زکو قاعش کے دوسرے درجہ کا مظہر ہے۔ پھراس کے بعد وہ درجہ آتا ہے کہ عاشق محبوب کے عشق میں اپنی لذات بحول جاتا ہے، و نیا میں الذ قبلذ ات تین چزیں ہیں، اکل وشرب، نوم اور جماع، محبت کے جاتا ہے، و نیا میں الذ قبلذ ات تین چزیں ہیں، اکل وشرب، نوم اور جماع، محبت کے جاتا ہے، و نیا میں الذ قبلذ ات تین چزیں ہیں، اکل وشرب، نوم اور جماع، محبت کے میں ان لذات کو ترک کر دینے ہے کو یا انسان نے اس درجہ عشق کو طے کر لیا۔

اس کے بعد عشق اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان جنون عشق میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، اسے بالکل فکرنہیں رہتی کہ اس کا حلیہ کیسا ہے، اس کی حرکتوں کو دیکھ کرلوگ کیا کہیں گے، بس وہ تو دیوانہ وار بھی محبوب کی کل کے چکر لگاتا ہے، بھی نعرہ متاندلگا کر بے ہوش ہوجاتا ہے۔عشق کے اس درجہ کا مظہر جج ہے۔ جج محبت الہیکا بہت بلند مقام ہے، اس کے بعد صرف محبوب کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا مقام رہ جاتا ہے، اس کے بعد صرف محبوب کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا مقام رہ جاتا ہے، محبوب کے دشمنوں پر جھپٹنا، ان کی گردنیں اڑانا اور اس کے مقصد کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دینا۔

#### 🗗 ترتیب فرضیت:

ان ارکان کی فرضیت کی ترتیب بھی اسی طرح ہے، پہلے نماز فرض ہوئی، اس کے بعد زکو ق ، پھر روزہ ، پھر کج۔ نماز ہجرت سے پہلے شب معراج میں فرض ہوئی، زکو ق ہجرت کے بعد من دو ہجری میں فرض ہوا مگر زکو ق ہجرت کے بعد من دو ہجری میں فرض ہوا مگر زکو ق کے بعد اور جے من چھ یا نو ہجری میں فرض ہوا۔

#### 🗗 ترتیب زمانی:

ترتیب زمانی کا اعتبار صرف روزہ اور جج میں ہوسکتا ہے، اس لئے کہ نماز تو روزانہ کا فرض ہے اورز کوۃ کا کسی خاص زمانے سے کوئی تعلق نہیں بلکہ صاحب نصاب ہونے کے بعد جب چاہے دے دے، باتی رہے روزہ اور جج سوان میں ترتیب زمانی اس طرح ہے کہ جج کا زمانہ رمضان کے بعد ہے رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد جج کا احرام باندھ سکتے ہیں، شوال سے قبل احرام باندھ تا کمروہ تحریمی ہے۔

#### نتيب ذكري:

حدیث میں ان ارکان کا ذکر بھی ای تر تبیب سے ہے:

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وعنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بنى الاسلام على خمس على ان يوحد الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصيام

رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم)

اس سے ثابت ہوا کہ بعض روایات میں جوموم رمضان سے پہلے جج کا ذکر ہے وہ روایت ہالمعنی ہے یاکسی راوی کاسہو ہے۔ اس حدیث میں ضیام رمضان کی تقدیم کا شہوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحة ہے اور ترتیب ورجات عشق، ترتیب فرضیت وترتیب درجات عشق، ترتیب فرضیت وترتیب زمانی کے مطابق بھی یہی ہے۔

قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں نماز کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ متصل زکو ۃ کا ذکر آتا ہے، روزے کا بیان الگ ہے جج کا بیان الگ ہے جہاں وو حکموں کا ایک ساتھ بیان ہے تو وہ قرآن میں جگہ جگہ اور کئی جگہ حدیث میں نماز زکو ۃ، نان سلتے دونوں کو '' قریفتان کے معنی ہیں ''دو ساتھ'' یہ دونوں شریعت میں ساتھ ساتھ ہیں مرمعلوم نہیں بیرسم کب سے پڑگئی کہ نماز روزہ کہتے ہیں، فلال نماز روزے کا پابند ہے اور نماز روزہ کرتا چا ہے، غرض لوگوں کی زبان پرنماز روزہ ساتھ ساتھ آتا ہے حالانکہ قرآن اور حدیث میں تو نماز اور زکو ۃ کی زبان پرنماز روزہ ساتھ ساتھ آتا ہے حالانکہ قرآن اور حدیث میں تو نماز اور زکو ۃ کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔

# اركان اسلام اورلوگول كى غفلت:

مسلمانوں کا حال بتا رہا ہوں کہ اولاً تو ان ارکان خمسہ کو اداء بی نہیں کرتے اور اگر اداء کرتے ہیں تو وہ ایسے کہ نہ ہونے کے برابر ان میں روح نہیں، خشوع نہیں، خضوع نہیں، خضوع نہیں، سکون نہیں ہی بات تو رہی الگ، ان کے آداب ظاہرہ کی بات بھی الگ رہی، فرائض اور واجبات بھی اداء نہیں کرتے، میرے خیال میں اکثر نہیں تو آدھے نمازی تو ایسے بی ہوتے ہوں گے کہ جن کی نمازی سرے ہوتی بی نہیں، مجھے پتا

یوں چلتا رہتا ہے کہ ٹیلیفوں پر ایک دونہیں بہت سے لوگ نماز کے مسائل پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے؟

جب میں بتاتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے نماز نہیں ہوگی یا واجب الاعادہ ہوگی تووہ کہتے ہیں کہ ہم تو ساری عمرا ہے ہی کرتے رہے، ساری عمرنماز پڑھتے رہے اور ضائع کرتے رہے، نماز کیا پڑھی سجدے کیا کئے ٹکریں لگائی ہیں ٹکریں، کچھ حاصل نہیں ہوالوٹاؤیوری عمر کی نمازیں۔ پھر کہتے ہیں اب کیا کریں؟ اتنی عمر تو گزرگئی بڈھے ہو گئے۔تو میں کہتا ہوں کہ میں کیا کروں مسئلہ تو یمی ہے جو میں نے بتایا ،نمازیں لوٹانی شروع تو کرویں دعائ بھی کرتے رہیں شاید اللہ تعالی ایسی توفیق عطاء فرما دیں عمر کمبی ہوجائے اور الی ہمت ہوجائے کہ ایک ایک دن میں ایک ایک سال کی نمازیں پڑھ لیں تو ہوجائیں گی ستر ای سال کی نمازیں۔عمر گزر جاتی ہے نمازیں پڑھتے ہوئے گر الیں ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں یا واجب الاعادہ ہوتی ہے، اکثر ایسی غلطیال کرتے ہیں۔ یہی حال زکوہ کا ہے، اس کی تفصیل آ سے چل کر بتاؤں گا ان شاء الله تعالیٰ۔ یہی حال روز وں کا، یہی حال حج کا، حج میں تو سیجھ نہ یو چھنے وہاں تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ گناہ معاف کروانے ہی تو آئے ہیں تو ہی گناہ بھی کرلو سب معاف ہوجائیں گے۔

## رئيسة القوم:

اس پر ایک قصہ بھی س لیں ، ایک بارج کے موقع پر مزدلفہ میں میرے قریب ایک خاندان بیٹا ہوا تھا، معلوم ہوا کہ پنجاب سے تعلق ہے کراچی میں رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ کئی کارخانوں کے مالک ہیں۔ جس کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے ذکر کیل چھیڑ دیتا ہے۔ موتی ہے وہ جہاں بھی بیٹھتا ہی بیٹھتے ہیں ذکر انہی کا چھیڑ دیتے ہیں میٹھتے ہیں ذکر انہی کا چھیڑ دیتے ہیں

کوئی مولی کا ذکر چھیٹر ہے کوئی کیلی کا۔ بدلوگ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے مجھ مسائل ہو چھنے شروع کر دیے۔ میں نے سوجا کہ چلئے شایداسی طرح انہیں کیجھ ہدایت ہوجائے اس لئے میں بھی متوجہ ہوگیا، مسائل بتا تا رہا، ایسے لگ رہا تھا کہ سب میرے عاشق ہو گئے، لئوبی ہو گئے، ساری رات ایسے بی گزرگنی، میں نے سوچا کدایک مسئلہ ہو چھنے کا تواب ایک ہزار رکعت تقل پڑھنے سے زیادہ ہے، مجھے بتانے کا تو اور بھی زیادہ تواب س رہا ہے، بہتو ہمیں افضل ترین عباوت ال گئ، مزدلفه میں تھم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اللہ کا ذکر کروتو میں نے سوجا افضل ذكر ال كميا ہے، ان لوكوں كو بدايت ہوجائے كى اور كيا جاہئے۔ سارى رات اى طرح محزر می کسی طرف سے مبلے کی افران کی آواز آئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ نماز بردھائیں، میں نے کہا ابھی وفت نہیں ہوا۔ آپ لوگ بھی یاد رکھیں! مزدلفہ میں معلم صبح صادق سے پہلے ہی اذانیں دلوا کرلوگوں کونماز پڑھوا دیتے ہیں۔ کسی کی نماز ہویا نہ ہوکسی کا حج ہو یا نہ ہوانہیں اپنا کام آسان کرنا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی پہنچاؤ۔ وہ لوگ <u>کہنے گ</u>ے کہ نماز يره ماكي من نے بتايا انجى وقت نبيس ہواجب وقت ہوجائے گا تو ميں بتا دوں گا، ميرے ياس تو دنيا بھر كے حسابات رہتے ہيں، جہاں كا بھى جاہيں چندمنث ميں بتا سکتا ہوں کہ وقت ہوا بانہیں۔ جب میں نے کہا کہ ابھی وفت نہیں ہوا تو وہ ذرا بیٹھ معے چرکسی دوسری طرف سے کسی معلم نے اذان دلوا دی توان میں سے ایک کہتا ہے: "او كيول جا محكرال مارن ۋيا؟ \_"

''وہ کیوں خینیں مارر ہاہے؟۔''

بندروں کی طرح چینے چلانے کی آواز کو''جانگرال'' کہتے ہیں، ایسے واہیات لوگ کداذان کی آواز کواس سے تشبیہ دے رہے ہیں، پھر کسی مؤذن کی آواز سی تو پھر ویسے ہی کہنے لگا:

''او کیوں جا تگراں مارن ڈیا؟۔''

اصرار شروع کر دیا که نماز پڑھائیں، میں نے پھرایک دو بارکہا کہ آخر مجھے بھی تو نماز پڑھنی ہے جب وقت ہوجائے گاتو پڑھا دول گااپی نماز بربادمت کریں انتظار کر لیں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے دو تین منٹ صبر کیا تو ایک عورت بولی:

'' گناای تال معاف کراؤن آئے آں انا وچ اے دی سٹی اے دی ماف ہوجاؤ گا، چلو پڑھونماج تے جلئے۔''

تَوَجَهَمَدُ: ''مُناه ہی تو معاف کروانے آئے ہیں، سارے گناہ معاف ہوجائیں کے بین کار پڑھواور ہوجائیں کے بین کار کا گناہ بھی ساتھ ہی معاف ہوجائے گا، نماز پڑھواور چلو۔''

معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت رئیسۃ القوم تھی اس نے جیسے ہی کہا سب اٹھ گئے،
رات بحر کاعشق بہ کرنگل گیا، رئیسۃ القوم بلکہ فقیہۃ القوم فرمارہی جیں کہ یہاں گناہ بی
تو معاف کروانے آئے جیں، اگر بیا یک نماز نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں بی گناہ بھی
ساتھ ہی معاف ہوجائے گا چلو پڑھو نماز۔ بیتو جاتے ہی اس نیت ہے جیں کہ گناہ
معاف کروانے آئے ہیں اس لئے یہاں خوب خوب گناہ کرو کیونکہ جج کرنے سے تو
سارے گناہ معاف ہو ہی جائیں گے۔ بیحاجی لوگ وہاں جاکر صرف شیطان کی بات
مارے گناہ معاف ہو ہی جائیں گے۔ بیحاجی لوگ وہاں جاکر صرف شیطان کی بات

آج زکوۃ کا بیان کرنا ہے یہ تفصیل ای کی تمہید تھی۔ زکوۃ کے بارے میں بھی لوگوں کے حالات یہی ہیں، جولوگ زکوۃ نہیں دیتے ان کا حال نہیں بتارہا، زکوۃ کے فواکد اور ترک پر وعیدیں نہیں بتارہا، جولوگ زکوۃ دیتے ہیں وہ کیسے دیتے ہیں بیہ بتاتا چاہتا ہوں، ان کا حال بھی یہی ہے کہ ہو یا نہ ہو کہتے ہیں، بس ہوگئ! بی بی تمیزہ کی طرح، جیسے اس کا وضوء بھی نہیں ٹوٹنا تھا، بے وضوء ہی نماز پڑھتی رہتی تھی اور کہتی تھی فرانہ ہوگئی، ایسے بی ہے کہتے ہیں ہوگئی گویا کہ قبول کرنا بھی انہی کے اختیار میں ہے، نماز ہوگئی، ایسے بی ہے کہتے ہیں ہوگئی گویا کہ قبول کرنا بھی انہی کے اختیار میں ہے، انہوں نے دے دی اور ہوگئی۔ زکوۃ کے بارے میں جو مسائل بتاؤں گا اللہ تعالیٰ

تغمیل سے اور کمل طور پر بیان کرنے کی تو فیق عطاء فرما دیں، کوئی بات رہ نہ جائے اور سفنے والوں کو بجھنے اور میچ طور پر کمل کرنے کی تو فیق عطاء فرمائیں۔

#### نصاب ذكوة:

مہلی بات بیکرز کو ق فرض ہونے کا نصاب کیا ہے، لوگ اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، بنیادی غلظی یہ ہے کہ دین کاعلم حاصل کرتے نہیں اور اگر کرتے ہیں تو براہ راست مجھ كتابيں يوھ ليتے ہيں، كسى عالم كى طرف رجوع نبيں كرتے۔ماكل بتانے کے لئے کوئی جھوٹا موٹا عالم کافی نہیں، برا عالم ہوتا جاہے،مفتی ہوتا جاہتے، مفتی کے بارے میں ایک لطیفہ می سن لیجئے، چندمہینوں میں ایسے ایسے لوگوں کے ساتھمفتی کالفظ سننے میں آیا کہ بہت تعجب ہوتا ہے، بہت تعجب، مسائل ہو جھنے والے كہتے ہیں فلاں مفتی! میں كہتا ہوں ارے! اسے مفتی كس نے بناديا؟ تو كہتے ہیں نہيں نہیں! وہ مفتی ہیں، میں نے کہا وہ کہیں کسی وارالافقاء میں چیر اسی ہوگا، آپ نے اسے مفتی سمحدلیا ایسے کرتے کرتے خود یہال کا قصہ پیش آگیا،کسی نے ٹیلیفوں پر مجھ سے کہامفتی خالدصاحب، میں نے کہا اللہ کے بندو! وومفتی کیے ہو محے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ مفتی ہیں! وہ رہتے ہیں ہمارے یاس، افراء کی ہوا بھی نہیں لگی، سیھنے کا ارادہ بى نبيس، ايك تو ب ناكداراده موجعي مفتى بنے كا ان كا تو اراده بى نبيس، برايك كوتھوڑا بی ہرفن سکھایا جاتا ہے، ویسے بہت صالح نوجوان ہیں، الله تعالی نے اپنی رحمت سے بهت صلاحتیں عطاء فرمائی ہیں،اللہ تعالی قبول فرمائیں اور ترتی عطاء فرمائیں۔ بیتموڑ اس ضروری ہے کہ جے بھی دارالافقاء میں دیکھیں اس کومفتی کہنا شروع کر دیں پھر تو بیہ بمارے مؤذن صاحب بھی مفتی ہوئے مفتی مصطفیٰ صاحب مؤذن وامت برکاتھم العاليد ايك اورلطيفه سفية السي في كهاكه يهال دارالافقاء كے سامنے سے بكري كزر جائے تو لوگ اسے بھی مفتی کہتے ہیں۔ غنیمت ہے بکری کہا گدھانہیں کہا، وہ بھی مفتی،

وہ بھی مفتی، وہ بھی مفتی، سارے بی مفتی ہو گئے، مسئلہ پوچیس کسی معتبر عالم سے اور معتبر ہوں، مسئلہ ہر عالم معتبر ہے یا نہیں، کہنے کو تو ہر مولوی کہہ دے گا کہ بیں بہت معتبر ہوں، مسئلہ ہر عالم سے نہ پوچیس، جو ہوئے ہوئے دارالافقاء ہیں ان کے رئیس سے مسئلہ پوچیا کریں اور ان سے معین کروالیس کہ آپ بھی نہ ہوں تو ہیں کس سے مسئلہ پوچیولیا کروں۔ ڈاکٹر وں کو ڈاکٹر وں کو ڈاکٹر وں کو جانتا ہے ای طرح ہوئے مفتبوں سے بوچیس کہ بڑا ڈاکٹر اپنے ماتحت ڈاکٹر وں کو جانتا ہے ای طرح ہوئے مسئلہ پوچیس علم حاصل بہاں کون کون مفتی ہیں، اگر آپ نہیں ملے تو پھر ہم کس سے مسئلہ پوچیس علم حاصل بہاں کون کون مفتی ہیں، اگر آپ نہیں ملے تو پھر ہم کس سے مسئلہ پوچیس علم حاصل کرنے کی بہت اہمیت ہے جب تک علم سے خبیس ہوگا تو عمل کیے کریں سے جمعے عمل کرنے کی بہت اہمیت ہے جب تک علم سے خبیس ہوگا تو عمل کیسے کریں سے جمعے عمل سے حکم علم برموقوف ہے:

﴿ فَاعْلَمُ اللَّهُ لَا اللهُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ \* وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثُولِكُمْ ۞ ﴾

(19-EV)

فاعلمہ، پہلے علم حاصل سیجئے! علم ہوگا توعمل ہوگا،علم نہیں توعمل نہیں ہوسکتا اور اگر ہوا تو غلط ہوگا وہی جیسے نماز پڑھی بھی محر ہوئی نہیں۔

زكوة كانساب كتابول مين دكي ليناكانى نبين، مسائل كى سب سے برى معتر معتر كتابكون كى ہے؟ بہتى زيور بہتى زيور مين اگر آپ نے زكوة كانساب ہزار بارد كيدليا تو بھى جب تك كسى عالم سے پڑھيں محنيں مخبيں مخبيں اس وقت تك كبي بھى جي ذكوة نبيل دے سكتے، كسى سے پڑھيں، شاگرد بنيں، كسى استاذ سے پڑھيں ياكسى عالم مفتى سے پوچيں، مفتى وہى جو ميں نے بتايا اس سے پوچيا كريں۔ پڑھيں ياكسى عالم مفتى سے پوچيں، مفتى وہى جو ميں نے بتايا اس سے پوچيا كريں۔ بظاہر بہتى زيور سے بيہ جھ ميں آتا ہے كہ سونے كانساب ہاڑھے سات تولداور چائى كانساب ہاڑھے باون تولد اس سے لوگ يہ بيجھتے ہيں كہ جس كے پاس ساڑھے سات تولداور عارف مات تولد ہوں ہوگا اس پرزكوة فرض نہيں آپ لوگ بھى ايسے يى ساڑھے سات تولد ہوں ہوگا اس پرزكوة فرض نہيں آپ لوگ بھى ايسے يى ساڑھے سات تولے ہے كم سونا ہوگا اس پرزكوة فرض نہيں آپ لوگ بھى ايسے يى ساڑھے سات تولے ہے كم سونا ہوگا اس پرزكوة فرض نہيں آپ لوگ بھى ايسے يى

سی تھے ہوں کے نا ماشاء اللہ! ساڑھے سات تولد سونا ہوگا تو زکوۃ فرض ہوگی اوراگر اس سے تھوڑا ساکم ہوا تو نہیں۔ای طرح چا ندی کا نصاب سی تھے ہیں ساڑھے باون تولیہ اگر باون تولے ہے باسوا باون ہے تو کہتے ہیں زکوۃ فرض نہیں۔ سنے!اللہ تعالی سی تھے گر باون تولے ہے باسوا باون ہونے کا نصاب ساڑھے سات تولے اس صورت ہیں ہے کہ صرف سونا ہو۔ای طرح چا ندی کا نصاب ساڑھے باون تولے اس صورت ہیں ہے کہ مرف جا ندی ہو۔

#### اموال زكوة:

پہلے یہ مجھ لیں کہ اموال زکو ق کتنے ہیں، جن مالوں پرزکو ق فرض ہوتی ہے وہ حار ہیں: حار ہیں:

- سونا۔
- 🕝 جاندي۔
- ال تجارت، مال تجارت ہراس چیز کو کہتے ہیں جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو،

  کہیں زمین وغیرہ خرید لی اس نیت سے کہانے بیچیں گے اور بیچنے کی نیت قائم بھی ہو

  تو وہ مال تجارت ہے۔ اگر شروع میں بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، ملک میں آ نے

  کے بعد نیت ہوگئی کہ بیچیں گے تو اس پر زکو ہ نہیں۔ ایسے ہی اگر بیچنے کی نیت سے

  خریدی اور بعد میں میدارادہ ہوگیا کہیں بیچیں گے تو بھی زکو ہ نہیں، مال تجارت میں

  زکو ہ دوشرطوں سے ہے:
  - 🕕 یچنے کی نیت سے خریدی ہو۔
  - 🕑 بیجنے کی نیت قائم بھی رہے۔
  - وونوں باتیں ہیں یا دونوں میں سے ایک نہیں تو اس پرز کو ہ نہیں ہوگی۔
- اموال زکوۃ میں سے چوتھی چیز نفتری ہے، نفتری کا مطلب بینبیں کہرو بیا آپ

کے ہاتھ میں ہو بلکہ بیمطلب ہے کہ وہ کسی چیز کی صورت میں نہ ہو، جسے آپ لوگ "کیش" کہتے ہیں وہ مراد ہے،خواہ وہ بینک میں ہو،خواہ کسی تجارت میں لگا ہوا ہو،خواہ آپ کے گھر میں ہو،خواہ کسی یاس امانت ہو،خواہ کسی پر قرض ہو۔

یہ جار چیزیں ہوگئیں، اب یہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ساڑھے سات تو لے سونے برز کو ق فرض ہے، بیسونے کا نصاب ہے،اس کا مطلب بیہ کدان جاروں چیزوں میں سے صرف سونا ہواور کیچھ بھی نہیں، جا ندی بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں اور نقدی بھی نہیں، ایک پیسا بھی نہیں جے" ٹیڈی پیسا" کہتے ہیں، ایک ٹیڈی پیسا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں صرف سونا ہے تو اس کا نصاب ہے ساڑھے سات تو لے، اگر باقی تمن چیزوں میں ہے کوئی چیز سونے کے ساتھ مل گئی تو پھراس کے وزن کا اعتبار نہیں رہتا بلکہ ان سب چیزوں کی قیت لگائین مے، اگر سب کی قیت کا مجموعہ ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت کے برابر ہوگیا تو زکوۃ فرض ہوجائے گی سمجھ میں آرہی ہے بات؟ للبذاسونا اگرایک ملی گرام بھی ہواوراس کے ساتھ نفذی بھی ہے یا تھوڑی سی جاندی بھی ہے یا مال تجارت ہے غرض کوئی بھی چیز ملانے سے مجموعہ ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے تو زکؤۃ فرض ہے۔ اس صورت میں سونا تو دیکھنے میں تو تھوڑا سا ہے مگر زکوۃ فرض ہوجاتی ہے۔ یہی تفصیل جاندی میں ہے جاندی کا نصاب جوساڑھے باون تولے بتایا جاتا ہے وہ اس صورت میں ہے جب کداموال زکوۃ میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوصرف جاندی ہو،سونے کا ذرہ بھی نہ ہو، مال تجارت کچھ بھی نہ ہو، نقدی میں ہے ایک یائی بھی نہ ہوصرف جا ندی ہو تو ساڑھے باون تولے جاندی پرز کو ۃ فرض ہوگی اور اگر اس کے ساتھ سونے کا ذرہ ہو یا مال تجارت میں سے تھوڑا سا ہو یا نفذی ایک پیسا ہی کیوں نہ ہواس صورت میں وزن کا اعتبار نہیں قیمت کا اعتبار ہے۔ دو چیزوں کا مجموعہ یا تنین چیزوں کا مجموعہ یا حاروں کا مجموعہ ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے تو زکوۃ فرض ہوجائے گی۔ میراخیال ہے کہ آج کل کوئی انسان ایسا تو ہوتا ہی نہیں کہ جس کے پاس پیسا نہ ہو پیسا تو ہوتا ہی ہے لہذا وزن کا اعتبار نہیں رہے گا، ان کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا، قیمت خرید نہیں بلکہ زکو ق فرض ہونے کا جو دن ہے اس دن بازار میں جو قیمت ہو وہ قیمت ہو وہ قیمت لگائیں گے۔ آگر کسی پر قرض ہوتو تمام اموال زکو ق کے مجموعے کی قیمت لگا کر اس میں سے قرض منعا کر دیں اس کے بعد آگر ساڑھے باون تو نے قیمت لگا کر اس میں سے قرض منعا کر دیں اس کے بعد آگر ساڑھے باون تو نے چاندی کے برابر ہوتو زکو ق فرض ہوگی ورنہ نہیں۔ بینصاب زکو ق دینے والوں کے لئے ہے۔

#### مصرف زكوة:

دوسرا نصاب ہے ان لوگوں کا جنہیں زکوۃ نہیں دی جاسکتی، اسے زکوۃ کا معرف کہتے ہیں۔ اس کا نصاب سے ہے کہ پانچ چیزوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولے عائدی کی قیمت کے برابر ہوجائے، زکوۃ دینے والوں کے لئے تو چار چیزیں بتائی شمیں، لینے والوں کے لئے پانچ چیزیں ہیں، چارتو وہی جو پہلے بتائی ہیں سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور اس دوسرے نصاب میں پانچویں چیز ہے ضرورت سے زیادہ سامان، اس کی قیمت بھی لگائیں گے۔ کس کے پاس سے پانچوں چیزیں ہوں، چار ہوں، تین ہوں، واربوں، چار ہوں، واربوں، دو ہوں یا ایک ہو مجموعہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے تو وہ زکوۃ نہیں لے سکتا، اسے زکوۃ دے دی تو اداء نہیں ہوگی خوب یاد

ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بھی سمجھ لیس کہ ضرورت سے کہتے ہیں ورنہ لوگ تو یہی کہیں گے۔ اندکہاں؟ لوگ تو یہی کہیں گے کہا بھی تو ضرورت ہی پوری نہیں ہوئی، ضرورت سے زائد کہاں؟ کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہو گر جب اس سے پوچیس تو وہ یہی کے گا کہ اور آ جائے اور آ جائے، انجمی تو میری ضرورت پوری نہیں ہوئی، یہ حال ہولوں کی ہوں

کا۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی بہت بڑا مالدار آیا اور پھے تذرانہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی پھے ضرورتیں باتی ہیں یاسب پوری ہوگئیں؟ اس نے کہانہیں حضرت بہت ضرورتیں ہیں تو فرمایا: بحد اللہ تعالی میری تو ایک ضرورت بھی باتی نہیں اور تمہاری بہت کی ضرورتیں باتی ہیں، تم زیادہ محتاج ہواس گئے لے جاؤ۔ آج کل کے مسلمان کی ضرورتیں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ وہ تو ہوتی ہی نہیں، جتنا بڑا سرمایہ دار بنآ جاتا ہے ضرورتیں بردھتی جاتی ہیں، وہ بہت مسکین نظر آتا ہے۔

#### ضرورت کے معنی:

سنئے! ایک مثال ہے ضرورت کا انداز ہ لگائیں ، کھانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ کھانا کتنا کافی ہے، فدیے میں یا گفارے میں ایک ایک مسکین کو کتنا کھانا کھلانا واجب ہے، اگر کفارے میں مسکین کو آیہوں کی روٹی کھلائیں تو دو وفت کھلانا کافی ہے، تین وقت کھلا تا ضروری نہیں اور روٹی کے ساتھ انڈ انجی نہیں، جائے بھی نہیں، کال بھی نهیں، قورمہ بھی نہیں، کہاہ بھی نہیں، کو فتے بھی نہیں، مکمن بھی نہیں، مرف دو وقت کی روثی جس سے پید بحر لے، اگر روئی میبول کی ہے تو سالن ضروری نہیں، وہ ویسے بی طلق سے اترنی جاہے ، مجمی تجربہ کر کے دیکھ لیس کہ آپ کا حلق اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یانہیں؟ میہوں کی رونی بغیرسالن کے حلق سے اتر جائے تو حلق تھیک آ ہے، تندرست ہے، اور اگر بغیر سالن کے لقمہ نہیں اتر تا تو بیطلق مریض ہے اس کا مجھ علاج كرنا جائے۔ يہ جومیں نے بتايا كه كفارے میں گيہوں كى روفى كافى ہے، سالن کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب مینہ لے لیں کہ کفارے میں مسکین کوسو کھی روثی ہی پکڑا دیں، سالن نہ کھلائیں، مساکین کوتو خوب خوب کھلائیں خوب خوب، بہ بتانے ے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفارے میں مسکین کو جو کھلانے کے لئے فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ گیہوں کی روٹی ہوتو بغیرسالن کے ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔ بین

کر کہیں ایسانہ بھولیں کہ کفارہ دینا تو بڑا آسان ہو گیا بس سو کی روٹی مسکین کو کھلا دیں گے، اس لئے خوب روزے تو ڑو۔ جب دینے کی بات ہوتو خوب دل کھول کر دیا کریں آگر اللہ تعالی نے وسعت عطاء فرمائی ہے تو آپ پر جفنا فرض واجب ہے اس سے کئی کنا زیادہ دیا کریں تو اُب بی طے گا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔

پہننے کے لئے کپڑوں کے تین جوڑے ضرورت میں وافل ہیں، وہ تین اس طرح کہ ایک کام کاج کے وقت میں پہننے کا پرانا جوڑا، دوسرا جوڑا عام حالات میں پہننے کا، تیسرا جوڑا جعہ اور عیدین میں پہننے کا، یہ ایک جوڑا کی سال چلے گا۔ اس صم کے تمن جوڑے جس کے پاس ہوں اس کے پاس لباس بقدر ضرورت موجود ہے۔ باتی چیزوں کی تفعیل کواس برقیاس کر کے خوداندازہ کرلیں۔

بہتوبیان ہوگیا اس کا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جنہیں زکوۃ نہیں دی جاستی،
ایک بار پھر بتا دول کہ جس کے پاس ان پانچوں کا مجموعہ یا ان بی سے چھرکا مجموعہ
ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوگا اے زکوۃ نہیں دی جاسکتی۔البتہ
اگر اس مخص کے ذمہ بچھ قرض ہوتو قرض کی رقم کو مجموعے کی قیمت سے منعا کریں
گے، اس کے بعد اگر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتو نہو قانین

# فی وی کے مالک کوز کو ۃ دیٹا:

ایک بات فاص طور پر بجولیں کرنی وی جس کے کھر میں ہوگا اے تو یقینا زکوۃ نہیں دی جاسکتی، ٹی وی تو بہت جیتی ہوتا ہاور ہے بیضرورت سے زائد، صرف بھی نہیں کہ ضرورت سے زائد ہے بلکہ یہ تو عذاب ہے عذاب، ضرورت سے زائد تو کیا کہنا یہ تو عذاب ہے عذاب، ضرورت سے زائد تو کیا کہنا یہ تو ہے ہی عذاب کی چیز، جس کے گھر میں بھی ہوا ہے زکوۃ نہیں دی جاسکتی، اگر ریں گے تو اداء نیس ہوگی اور آپ کی دی ہوئی زکوۃ سے وہ جو پچھ بھی کھائے ہے گا،

قوت حاصل کرے گا اور پھرٹی دی دیکھے گا تو اس گناہ بیں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے، بھوکا مرے دو چارروز تو خود ہی ٹی دی کو گھر سے نکالے گا، اگر وہ مقروض ہو دس بارہ ہزار کا اور ٹی دی ہے تین ہزار کا اور دوسری کوئی چیز نہیں تو اگرچہ ذکو ہ اوا، تو ہوجائے گی گرایسے فاسق، فاجر، بجاہر، باغی کوزکو ہ دیں گے تو اس سے اسے جو پکو بھی قوت حاصل ہوگی دہ اسے گناہوں میں اللہ کی بغاوت میں خرچ کرے گا، اس لئے اسے بھی زکو ہ نہیں دینی چاہئے۔ زکو ہ کچھ دیکھ بھال کر کسی ایسے فض کو دیں کہ جب اس کے اسے بھی زکو ہ نہیں دینی چاہئے۔ زکو ہ کچھ دیکھ بھال کر کسی ایسے فض کو دیں کہ جب وہ کھائے، ہے، پہنے تو اس قوت کو اللہ کی اطاعت وعبادت میں خرچ کرے ایسے لوگوں کوزکو ہ دی جائے۔

#### ما تكنے والے كور كو ق وينا:

ما تلنے والے کوزکوۃ دینا جائز نہیں۔ اگر ما تکنے والاستی بی نہیں پھرتو ممناہ بھی ہوا، ذکوۃ بھی اوا نہیں ہوئی اوراگروہ ستی تو ہے (یہ بات خوب یادر کھیں کہ ان شرائط کے مطابق ستی ہوجو میں نے بتائی ہیں) گراپنے لئے بانگا ہے، اگر کسی دین کام کے مطابق ستی ہوجو میں نے بتائی ہیں) گراپنے لئے بانگا ہے، اگر کسی دین کام کے لئے انگا ہوتو اسے دینا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تکنے والے مانگا ہوتو اسے دینا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تکنے والے پر قیامت کے دن ایک کھلا عذاب ہوگا، بہت کھلا عذاب، وہ یہ کہ قیامت کے دن ایک کھلا عذاب، وہ یہ کہ قیامت کے دن ایک کھلا عذاب ہوگا کہ اس کے چہرے پر ذرا سابھی گوشت نہیں ہوگا۔ (شنق علیہ) صرف ہمیاں ہوں گی۔ حضرات محد ثمن رحم اللہ تعالی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ چہرہ بہت معزز عضو ہے، اللہ تعالی نے یہ چہرہ اس لئے بتایا تھا کہ صرف اللہ کے سامنے اللہ کی طرف یہ چہرہ متوجہ رہ اور اللہ تی کے سامنے اس کے مسامنے اس اعزاز کی ناشکری کی ، وفتی کو بتاہ نہ کیا جائے۔ اس نے اللہ تعالی کے اس اعزاز کی ناشکری کی ،

ناقدری کی، غیر کے سامنے اپنے چہرے کو ذلیل کرتا رہا اس کا عذاب یہ ہوگا کہ جشر میں پوری مخلوق دیکھے، سب کے سامنے اللہ تعالی اسے یوں ذلیل فرمائیں گے کہ سب لوگ دیکھیں اس کے چہرے پر رونق نہیں، رونق تو گوشت سے ہوتی ہے تا، ہڈیوں سے تو رونق نہیں ہوتی، ان سے تو نفرت ہیدا ہوتی ہے، اس نے دنیا میں اپنے چہرے کی آب کو تباہ کیا، اللہ تعالی آخرت میں اس کے چہرے کی آب اور عزت کو تباہ کریں گے، گوشت نہیں ہوگا صرف مڈیاں ہوں گی۔ اور فرمایا:

﴿ واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ﴾

(احمد و ترمذي)

#### سؤال سےممانعت:

ایک حدیث میں ہے کہ ایک مخص رسول اللہ صلیہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کے لئے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فر مایا کہ تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں! ایک ٹاٹ ہے اس کا پچھ حصہ ہم اوڑ ھے ہیں اور پچھ حصہ بچھاتے ہیں اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لاؤ! وہ لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیز وں کو ایٹ ہاتھ میں لے کر فر مایا: ان دونوں کوکون خریدے گا؟ ایک مخص نے کہا کہ میں ایک درہم میں لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک درہم میں لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک درہم میں لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دویا تین بار فر مایا کہ ایک درہم میں لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دویا تین بار فر مایا کہ ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ تو ایک محف نے کہا

کہ میں دو درہم میں لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں اسے دے دیں اوراس سے دو درہم لیک کراس سائل کو دے کر فرمایا: ایک درہم سے کھانا خرید کر ایس اوراس سے دو درہم سے کھانا خرید کر میر سے پاس لاؤ! وہ لے آیا آپ گھر والوں کو دو اور دوسر سے درہم سے کلہاڑی خرید کر میر سے پاس لاؤ! وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں دستہ ڈال کر فرمایا: جا اس سے لکڑیاں کا ث کر بچے اور میں تجھے پندرہ دن نہ دیکھوں۔ وہ محض لکڑیاں کا ث کر بیچنے لگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس دوران اس نے دس درہم کمائے، ان میں سے بعض سے کپڑے خرید سے اور بعض سے کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اس سے بہتر ہے کہ بروز قیامت تو ایسی حالت میں آئے کہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اس سے بہتر ہے کہ بروز قیامت تو ایسی حالت میں آئے کہ موال تیر سے چرے میں گڑھا ہو۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

ہوسکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَأَمَّا السَّابِلَ فَلاَ تَنْهَرُ ﴿ ﴾ (١٥٠١)

ای طریقے ہے صدقات کے مصارف میں بھی سائلین کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے بند ہے بند ہے سائلین کو دیتے ہیں، ای طرح بعض احادیث میں بھی بیآتا ہے کہ سوال کرنے والا خواہ کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو بھی اس کا حق بنتا ہے اسے دو واپس مت لوٹاؤ، ایس حدیثیں ہیں، ان کے بارے میں خوب سمجھ لیس کہ قرآن و حدیث کا مطلب کسی عالم سے یو جھا کریں:

﴿ اَلرَّحُمْنُ فَسْنَلُ بِهِ خَبِيْرًا ١٠ (٢٥-٥١)

قرآن و صدیت کے ترجے اگر خود دیکھ کر سیجھنے کی کوشش کریں ہے تو ہمراہ ہوجائیں گے ان کا مطلب علماء سے پوچھا کریں، رمان کی شان کسی باخبر سے پوچھا کریں۔ وہان کی شان کسی باخبر سے پوچھا کریں۔ قانون کی کتابیں خود دیکھ کرکوئی مختص بھی وکیل یا جج نہیں بن سکتا، ڈاکٹری کی کتابیں دیکھ کر پڑھ کرکوئی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا اگر بن گیا تو اس کے علاج سے ایک تندرست ہوگا اور سوکو مارے گا۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کا مطلب کسی عالم

ے بوچیس، اللہ تعالی کے کلام اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بیجھنے والوں میں سب سے اول حضرات محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم ہیں بید حضرات قرآن و حدیث کی تفییر ہیں، پھران کے بعد قرآن مجید کی آیات، احادیث اور اقوال وافعال محابہ کو سامنے رکھ کر دین کو قانون کی شکل دینے والے انکہ اربعہ رحمهم اللہ تعالی ہیں انہوں نے دین کو قانون کی شکل دے دی تاکہ آ کے امت میں اختلا فات نہ ہوں، کسی انہوں نے دین کو قانون کی شکل دے دی تاکہ آ کے امت میں اختلا فات نہ ہوں، کسی نے کوئی حدیث دیکھی تو وہ ادھرکو چل پڑا۔

#### جہالت کے کرشے:

سیجھنے والے تو ماشاء اللہ! بروے عجیب عجیب لوگ میں اور اس صفت کمال میں اکثر غیر مقلدسب سے آ سے میں ان کا حال میں ہے۔

۔ الف کو کیل جانیں سب ہے جارے ہا۔ مگر دعویٰ ہے سب کا اجتمادی

ایک لطیفہ من کیجے! میں جو لطائف بتایا کرتا ہوں ان میں تبلیہات بھی ہوتی ہیں، خور سے سنے ایک بڑا بجیب لطیفہ، چندروز پہلے ایک بڑی نے اپنا نام بتایا فیما کلہ میں نے کہاوہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا بلا ہے؟ کہنے گئیں میری امی نے رکھا ہے، میں نے کہا اپنی امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جھے بھی نہیں پا، بس کسی نے بتا دیا تھا تو میں نے بہی نام رکھ دیا۔ ایک اور بڑی نے اپنا نام بتایا فیما کلہ میں نے کہا ارب یہ کیا مصیبت ہے کھوتو پتا چلے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں دوجگہ میں نے کہا ارب یہ کیا مصیبت ہے کھوتو پتا چلے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں دوجگہ فیل 'نے کہا ارب یہ کیا مصیبت ہے کھوتو پتا چلے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں دوجگہ لفظ ''شاکل'' ہے سورت نمبر سمات آ بہت نمبر سمترہ اور سورت نمبر سولہ آ بہ نمبر از تالیس دونوں جگہ اس لفظ کے معنی ہیں'' ہائیں جانب'' بتا ہے ہیام رکھنے کا کیا مطلب ہوا پھر اور نویادہ فیشن کے لئے'' فیما کل'' کر دیا ہو ایکر اور زیادہ فیشن کے لئے'' فیما کل'' کر دیا ہو کے دو تین مہینے، ابھی کل کی بات ہے، ایک فیض انسے نام رکھتے ہیں۔ اس قصے کوتو ہو گئے دو تین مہینے، ابھی کل کی بات ہے، ایک فیض

نے مجھ سے یوجھا کہ ایک لڑکی کا نام'' وریشا'' ہے بیکیسا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے معنی تو سیحے بھی نہیں بنتے۔ کہنے لگے وہ لڑک کہتی ہے کہ اس کے معن میں زینت کا سامان۔ میں نے کہا کہ بیتو کسی لغت میں نہیں، کیا آپ کے پاس اپنی کوئی لغت ہے؟ جس میں بیلکھا ہے تو کہنے لگے کہاڑی کہتی ہے قرآن مجید میں آٹھویں یارے میں ہے" وریٹا۔'' اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں:'' زینت کا سامان'' میں نے کہا اللہ کے بندے! یہ داوالگ ہے، ریش الگ ہے، الف الگ ہے، ڈاڑھی کوای نئے ریش کہا جاتا ہے کہ ڈاڑھی مرد کے لئے زینت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس لڑ کی سے کہیں کہ نام تو رکھ لیا''وریشا'' اس لئے شادی کسی ڈاڑھی واسلے مروسے کریں۔ ایسے اليسے نام لوگ رکھ ليلتے ہيں اور کہتے ہيں بيتو قرآن ميں ہے، قرآن كا كوئى لفظ ذرا احِمالگا تومعنی یو چھے بغیر، سمجھے بغیر بس وہ نام رکھ دیا، خاص طور پراڑ کی کا نام تو جود کیمینے میں بہت احیما کیے معنی کیچھ بھی ہوں خواہ وہ اہلیس ہی کیوں نہ ہو، اہلیس چونکہ مشہور ہے اس لئے بدنام نیس رکھتے، اگرمشہور نہ ہوتا تو بہت ہے لوگ اپنی بیٹیوں کا نام ابليس ركھ ليتے۔

بات بیہ بور بی تھی کہ قرآن وحدیث کا مطلب علاء سے پوچھا کریں قرآن بیل جو تھا ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹا یا کرواس کا مطلب علاء سے پوچھوقرآن مجید اور احادیث کا مطلب بجھنے والے لوٹا یا کرواس کا مطلب علاء سے پوچھوقرآن مجید اور احادیث کا مطلب بجھنے والے اسے قانون کے سانچ میں وھالنے والے حضرات فقہاء کرام جمہم اللہ تعالی ہیں، سنئے! فقہاء کیا کھتے ہیں، فقہ کی کتب میں صاف صاف کھا ہوا ہے کہ جس فحض کے بین ایک ون کا کھانا ھیھئے موجود ہو ایا حکم موجود ہواس کے لئے سوال کرنا حرام ہے اور جواسے دے گا وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، دینے والا برابر کا مجرم ہے۔ آیک دن کا کھانا ھیھئے موجود ہے یا کھانے کے لئے ہیں ترید کر کھا سکتا ہے، اس سے بھی بودھ کریہ کہ ھیٹے موجود نہ ہو حکما موجود ہو، حکما کا مطلب سے کہ کما سکتا ہو، کما نے کی بردھ کریہ کہ دھی تھ موجود نہ ہو حکما موجود ہو، حکما کا مطلب سے کہ کما سکتا ہو، کمانے کی

قوت بھی ہواورموقع بھی ہو پھر کھانے کے لئے گھر میں ایک دانہ بھی موجود نہ ہوتو تھا موجود ہے کیونکہ کما سکتا ہے ایسے شخص کو دینا حرام ہے دینے والا حرام کام کا مرتکب ہوگا، جس کاسوال کرنا حرام اسے دینا بھی حرام دونوں برابر کے مجرم۔

رجب، شعبان، رمضان ان تمن مهينوں كولوگ بھيك ما تكنے كا زمانہ جھتے ہيں، خوب زكوتيں ما تكتے ہيں، خاص طور پرلا كيوں كے جہيز بنانے كے لئے، زكوة ما تك حجيز بنانے ہيں اور ايسے ہى بے شرم دولها ہوتے ہيں، وہ كہتے ہيں كہ ہميں جہيز ضرور چاہنے چورى كركے لاؤ يا ذكي تى كرك لاؤ يا ذكوة ما تك كر لاؤ، جہيز ہونا ضرورى ہے۔ لوگ فون پر كہتے ہيں كہ كوئى صاحب ايسے ايسے آكر بناتے ہيں ان ك سي صالات ہيں وہ ذكوة ما تكتے ہيں تو آئيس دول يا نہ دول؟ ميں كہتا ہول كہ آپ جو حالات بنا وہ ذكوة ما تكتے ہيں تو آئيس دول يا نہ دول؟ ميں كہتا ہوں كہ آپ جو حالات بنارہ ہيں بظام تو وہ فعيك ہيں، ذكوة اواء ہوجائے كى مگر پہلى بات بيكہ ما نكنا حرام، دوسرے ما تكتے والے كو دينا حرام۔ پھر وہ كہتے ہيں كہ جب تك كوئى ما تكے گا خواب بيہ نہيں تو ہميں بنا كيسے چلے كہ ذكوة كا صحق ہے، ذكوة كيے دين؟ اس كا جواب بيہ كہيں تو المرب كے حالات كا تو اكثر علم ہوتا ہى ہے، محلے ميں جو مساكين ہوتے ہيں ان كاعلم بھى ہوتا ہے پھرا گركوئى مسكين نہ طرقواس كا جواب بھى وہى ہے: كو الت كا تو اكثر علم ہوتا ہى ہو، محلے ميں جو مساكين ہوتے ہيں ان كاعلم بھى ہوتا ہے پھرا گركوئى مسكين نہ طرقواس كا جواب بھى وہى ہے: کو الت تو التر خواب كھر الكو تا مسكين نہ خواب كھرا گركوئى مسكين نہ طرقواس كا جواب بھى وہى ہوتے ہيں ان كاعلم بھى ہوتا ہے ہو آگركوئى مسكين نہ طرقواس كا جواب بھى وہى ہے:

رحمٰن کا راستہ کسی باخبر سے پو چھے ، کسی معتبر عالم سے جس کے دل میں خود حب
مال نہ ہوا یہ کسی عالم سے پو چھے کہ جمیں کوئی زکو ہ لینے والانہیں مل رہا کسے دیں؟ وہ
آپ کو ہزاروں بتا دے گا ، ایک دونہیں ہزاروں بتائے گا ، ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں
موجود ہیں جنہیں زکو ہ دی جاسکتی ہے۔ اوگ یہ جھتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے کوئی آکر
کے جائے ، انہیں جھان بین کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے ، بیٹھے رہیں آ رام سے
اور لوگ گھر پر آکر مانگیں گے تو اعز از بھی ہوگا سجان اللہ! کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی
ادھر سے آ رہا ہے ، سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اکر کر اور استے ادھر سے ایک کو نکال

کر دیئے ادھر دوسرے کو دیئے لوگوں کا ایک ہجوم ہے اور بیہ بڑی شان ہے اپنی سیٹھی جمّار ہاہے اے بیرخیال جیس آتا کہ زکوۃ قبول بھی ہورہی ہے یا نہیں، وہی حال اس کا ہے جوچرم قربانی کا کمیا ہواہے، گائے خریدنے تو جائیں سے جاریانچ سات آ ومی استے لوگ جاتے ہیں خریدنے کے لئے شایداس میں بی حکمت بھی ہوکہ اگر سات شریک ہیں تو ہرایک کو بیرخیال ہوتا ہے کہ ہیں مہنگی نہ خرید لیں ایک خطرہ تو بیداور دوسرا خطرہ بیہ کہ کہیں دو جاریہے ہم سے زیادہ نہ لے لیں ،ستی خرید کرہمیں زیادہ قیمت نہ بتا دیں، تیسرا خطرہ یہ کہ کہیں گائے بھاگ نہ جائے اگر خریدنے کے بعد گائے بھاگ گئی تو پھراور خریدنی بڑے گی اور چوتھی بات یہ کہ شوق ہوتا ہے کوشت کھائیں سے کوشت، اس شوق میں سب جاتے ہیں، ان وجوہ سے قربانی کی گائے خرید نے تو جاتے ہیں اتنے سارے لوگ، دوکا نیں کارو بار اور تجارت سارا کچھ چھوڑ کر گائے خریدنے جاتے ہیں پھر بیلنفی لوگ کہتے ہیں کہ جلدی خرید لوجیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا قیمتیں برهتی جائیں گی اس لئے دس بندرہ دن بہلے ہی خرید کر کھر لا کر جو باندھتے ہیں تو اس کا کھلانا پلانا، مگرانی کرنا اور گوبر وغیرہ اس کے نیچے سے ہٹانا اور اگر بکرا ہے تو ساری ساری رات وہ چیختا ہے، ہفتہ عشرہ پہلے ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں نا؟ اور بیاسی کہ کوئی بمرے کو اٹھا کر نہ لے جائے تو اس کی تگرانی الگ سے اور گائے کے دانت و کھنے میں کتنی محنت کرتے ہیں۔ایک بات یادر کھیں اس کام کے لئے مستقل کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں کہ اصل دانت نکال کر بڑے بڑے معنوی دانت لگا رہے ہیں، حجوثے دانت والے جانور کے اصل دانت نکال کر بڑے دانت اس کے منہ میں ایسے فٹ کر دیتے ہیں جیسے ڈینٹل سرجن کرتا ہے۔ جانورخریدنے کے لئے اتن مخنتیں کرتے ہیں اور جانور ذبح ہونے اور گوشت تقسیم کرنے کے وقت بھی بڑے مستعد رہتے ہیں پھر جہاں یہ بات ہو کہ کھال کسے دیں، کیونکہ شرعی مصرف پر اس کا لگانا ضروری ہے،تو مینیس سوچنے کہ جو لینے آتا ہے وہ مصرف ہے یانبیس کہاں لگائے گا، یہ کھال اٹھا کرمیج جگہ پرنہیں پہنچا سکتے، بس جو بھی لینے پہنچ جائے اسے تھا دیتے ہیں،

پوری گائے لے آتے ہیں گر کھال اٹھا کرمیج جگہ پہنچانا مشکل، یہ کام بہت مشکل

ہے۔معلوم ہوا کہ گوشت کی جو ہوں ہے نا وہ سارے کام آسان کر دیتی ہے، آگے

کھال کسی میج شری معرف پر لگانا اسے بہت مشکل لگت ہے، کئی کئی دن کئی گئی تھنے
جانور کی خریداری پر لگانا آسان ہے۔ ایک شخص نے یہاں فون پر کہا کہ ہمارے ہاں

قربانی کی ایک کھال رکھی ہوئی ہے وارالا فراء کو دینا چاہتے ہیں کوئی آ دی بھیج دیں۔
میں نے کہا تھوڑی دیر کے لئے آپ خود بی آ دمی بن جائیں کھال یہاں اٹھا کر لے

میں نے کہا تھوڑی دیر کے لئے آپ خود بی آ دمی بن جائیں کھال یہاں اٹھا کر لے
آئیں پھر جو چاہیں بنتے رہیں (اس زمانے میں ایسے لوگوں سے کھال قبول کر لی جائی

میں جوخود پہنچاتے تھے بعد میں یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا خود بھ کر رقم لائیں اور وہ

وارالا فراء کی شرائلا کے مطابق ہوتو قبول کر لی جائی ہے ورنہیں۔)

#### زكوة دينے كاطريقه:

کہتے ہیں کہ زکو ہ لینے والا ملتا نہیں، زکو ہ کے دیں؟ فکر ہوتی تو مل جاتے، فکر ہوتی ہو است والگ ہیں ہیں اور فکر اس لئے نہیں کہ اہمیت نہیں۔ زکو ہ کا مستحق کون ہے؟ وہ بات تو الگ بات رہی زکو ہ کا مستحق حال کرتا تو الگ بات ہے۔ مستحق کو تلاش کرتا تو الگ بات ہے۔ مستحق کو تلاش کریا تو الگ بات ہمیں مستحق نہیں کی کرنہ طباتو پھر کسی مستحق نہیں مل رہے آپ بتا دیں تو وہ آپ کو ہزاروں مستحق بتا دیں گے۔ بہر حال بھی سی مستحق نہیں مل رہے آپ بتا دیں تو وہ آپ کو ہزاروں مستحق بتا دیں گے۔ بہر حال میجہ سی کہ مانگنے والوں کو دینا جائز نہیں۔ ایک تدبیر اور بتا دوں، پہلے سے پچھ لوگوں کے بارے میں بیعلم ہو کہ یہ یہ مساکیوں ہیں، انہیں آپ پہلے سے بتا دیں کہ آپ وقت پہلے ہی آپ انہیں دے دیں اور اگر کسی کام تو آپ کا ہے ان کے یاو ولانے سے پہلے ہی آپ انہیں دے دیں اور اگر کسی نے آکر سؤال کر بھی لیا تو اسے مسئلہ سمجھائیں کہ مانگنے پر دینا تو جائز نہیں، اس لئے ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہاں کسی وقت میں خور

کریں گے اگر بھی پچھ توجہ ہوگی اور ہماری ہجھ میں بات آگی کہ آپ کو دینا چاہئے، اللہ نے آپ کی طرف دل کو متوجہ کر دیا تو شاید بھی آپ کو بھی دے دیں، چند دن گزر نے کے بعد جب وہ بالکل مایوس اور ناامید ہوجائے تو پھرا ہے دے دیں، دوسرے سال پھر مانگے تو کہیں کہ آپ نے پچھے سال مانگا تھا میں نے آپ کو مسئلہ بنا دیا تھا اس کے باوجود اب پھر سوال کر دیا اب تو ہر گر نہیں دوں گا جب بالکل مایوس ہوجائے پھر دے دیں، ماس سے پہلے ہی دے دیں یا پچھ مساکین نظر دیں، ماس سے پہلے ہی دے دیں یا پچھ مساکین نظر میں ہوں تو ان سے کہد دیا کریں کہ اگر ہم مجول جائیں تو تہ ہیں اجازت ہے آکر یا دولا دیا تو وہ جائز ہے وہ اس مانگنے میں داخل نہیں اس لئے کہ دینے والے نے پہلے سے خود ہی کہد دیا۔

# صدقة الفطراور قرباني كانصاب:

دوسرے درجے میں جونصاب بتایا ہے ان لوگوں کا جولوگ زکو ہ نہیں لے سکتے وہی نصاب میں افور کے داجب ہونے کا جہاں نصاب قربانی کے داجب ہونے کا ہے۔ اور وہی نصاب قربانی کے داجب ہونے کا ہے۔ پاپنچ چیزوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے تو اس کے لئے تین تھم ہیں:

- 🛈 زكوة نهيس لے سكے گا۔
- اس يرصدقة الفطرواجب جوگار
- س پر قربانی واجب ہوگی۔ ان تین احکام کا تعلق اس نصاب کے ساتھ ہے۔

#### زكوة كاحساب لكانے كاطريقه:

اب رہی ہے بات کہ زکو ہ کس تاریخ میں نکالی جائے یا زکو ہ واجب کب ہوگ؟ واجب کہ ہوگ؟ داجب تو ہوگ ؟ داجب تو ہوگ اس کا تھم ہے کہ

جس قمری تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب کیا، زیادہ تر لوگ صاحب نصاب بنتے ہیں یا تو شادی کے موقع پر الوکی کی شادی ہوئی تو والدین اے زیور دیتے ہیں، شوہر کی طرف ہے بھی زیور ملتا ہے وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے بلکہ اس پر تو حج بھی فرض ہوجا تا ہے، والدین بیٹیوں کو جہیز اتنا دیتے ہیں کہ حج فرض کر دیتے ہیں پھر کرواتے نہیں، یہ بھی عجیب بات ہے،جہنم میں داخل کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں یا تو اتنا دیں ہی نہیں کہ اس پر حج فرض ہوجائے ، دیتے اتنا ہیں کہ حج فرض ہوجائے مگر كرداتے نبيں، وہ خود كيے كرے وہ كہتى ہے جہيز كيے بيچوں يہتو ابانے دياہے، امى نے دیا ہے، ان کی یادگار ہے پھرکوئی بیچنا بھی جاہے تو والدین ناراض ہوتے ہیں مت بیچو، مت بیو، ہم نے بیچنے کے لئے تھوڑا ہی دیا ہے، یعنی ضرورجہنم میں جاؤ، مبھی بھی بیجنے کی کوشش نہ کرنا اولا د کولاز ما دھکیل دھلیل کرجہنم میں پھینکنے کی کوشش کررہے ہیں، اتنا جہیز دیتے ہیں کہ حج فوراً فرض ہوجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت ویں۔صاحب نصاب ہونے کی دوسری وجہ بیہ ہوتی ہے کہ ملازمت مل گئی تو پہلی تنخواہ جب آئے گ اگر وہ اتنی ہے کہ جار چیزوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر ہوگیا تو وہ تاریخ ہے صاحب نصاب بننے کی۔ تیسری صورت بیا کہ کسی کے رشتے دار کا انتقال ہوگیا تو وراثت میں اسے پچھ مال ملاجس کی وجہ سے بیصاحب نصاب ہوگیا۔ جاند کے مہینے کی وہ تاریخ جس میں بیصاحب نصاب ہوا وہ تاریخ عمر بھر کے لئے معین ہوگئی ایک سال گزرنے کے بعد جب وہ قمری تاریخ آئے گی تو اس ونت دیکھیں گے کیا سیچھ ہےخواہ وہ روپیا اینے پاس ہو،خواہ بینک میں ہو،خواہ تنجارت میں ہو،خواہ کسی کو قرض دیا ہو ( قرض دیئے ہوئے مال پر وجوب زکوۃ میں پھھ تفصیل ہے، قرض کی فتمیں مختلف ہیں جن کے احکام بھی مختلف ہیں جو بوقت ضرورت علماء سے معلوم کئے جا کتے ہیں) خواہ کسی کے پاس امانت ہو،خواہ مال تجارت ہو،خواہ سونا ہو،خواہ جا ندی ہو،خواہ بیٹی کو جہیز میں دینے کی نیت ہے رکھا ہو، لوگوں نے زکو ۃ ہے بیخے کا ایک طریقہ بیز کال رکھا ہے کہ بیٹی کو جہیز میں دینے کے لئے جوسونا، حیا ندی نقدی وغیرہ جمع كنا ہے اس كے بارے ميں كہتے ہيں اس يرزكو و نہيں، وہ تو ہم نے بينى كے لئے ركھا ہے سنئے خوب سمجھ کیجئے! اگر وہ سامان والدین نے بیٹی کی ملک کر دیا لیعنی بیٹی کو بیا ختیار دے دیا کہ شادی سے پہلے ہی اس کا جو جا ہے کرے، خواہ خود استعال کر لے خواہ صدقه كردے، جوجا ہے كرے، ملك كرنے كابيه مطلب ہے تواس صورت ميں تواس کی زکوۃ بیٹی کے ذمہ ہے اور اگر ابھی وہ سب چیزیں والدین کی ملک ہیں تو ان کی زكوة والدين كے ذمه ب جہزى نيت سے جمع كيا جانے والا سامان زكوة سے مستثنى نہیں ہوتا۔ اس معین تاریخ میں سونے اور جاندی کی جو قیمت ہواس کے مطابق حساب لگائیں سے کل مال پر ڈھائی فیصد زکوۃ فرض ہوتی ہے۔ حساب تو لگائیں معین تاریخ میں کیکن اداء کرنے کے لئے تاریخ کی یابندی نہیں جب جا ہیں اداء کریں کیکن جلدی سے جلدی اداء کرنا جا ہے۔اس معین قری تاریخ کا اعتبار ہے اس ون حساب كريں مے، وہ تاريخ آنے ہے ايك دن پہلے لا كھوں رويے آپ كول محكے تو اس پر ز کو ة فرض ہوگئی،لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں نااس لئے مجھے معلوم ہے، کہتے ہیں اتنے دن پہلے ہم نے مکان پیچا اور اتنے دن پہلے فلاں چیز بیچی اور اتنے دن پہلے وراثت میں پیسا ملاوہ ایک ایک کا سال الگ گزارنا جائے ہیں۔اس کا سال جب ہوگا، اس کا سال جب ہوگا، اس کا سال جب ہوگا، ارے اللہ کے بندو! و کیکھئے جواللہ ہے نہیں ڈرتا اس میں عقل تو رہتی ہی نہیں ، اگر ہر جہیز کا حساب الگ الگ لگا کیں گے تو پیبا نو روزانه آتا ہے اس لئے روزانہ آپ پر ز کو ۃ فرض ہوگی بچھ پیبا آج آیا، پچھکل آیا، کچھ پرسوں آیا، کیا پورے سال زکوۃ ہی نکالتے رہیں سے، ایک معین قمری تاریخ جس میں صاحب نصاب ہوئے اس ہے ایک دن پہلے لاکھوں رویئے آ مجئے تو زکو ة فرض ہوگئی لاکھوں کروڑوں جتنے بھی ہیں سب کی زکوۃ فرض ہے، اور اگر ایک دن پہلے لا کھوں رویے نکل محتے، جس قمری تاریخ پر حساب موقوف ہے اس کے آنے ہے ایک

دن پہلے کروڑوں رویے نکل مسئے تو ان کی زکوۃ نہیں ہوگی۔ ایک بہت خوبصورت بمفلٹ شائع ہوا ہے اس میں برسی عجیب بات کمی اور اپنی طرف سے بہت کمال کر د کھایا اور دکھانا بی جائے تھا اس لئے کہ بہت ترقی یافتہ لوگوں نے شائع کیا ہے، لکھا ہے کہ اگر قمری مہینے کی تاریخ کا حساب لگانا سیجے مشکل ہوتو عیسوی سال کے سمسی مہینوں سے زکوۃ کا حساب کرلیں چونکہ عیسویں سال کے دن زیادہ ہوتے ہیں اور قمری سال کے دن کم ہوتے ہیں تو دنوں کا حساب لگا کراھنے بیسے کم کر دیں۔ پی<sub>ہ</sub> طریقتہ بالکل غلط ہے واللہ اعلم ان ترقی یافتہ لوگوں نے کہاں سے لیارز کو ہیں دنوں کا حساب نہیں ہوتا اگر صرف ایک دن پہلے کروڑوں رویے ملے تو ان کی زکوۃ بھی اتن ہی ہوگی جتنی ایک سال گزرنے والے مال کی۔زکوۃ کا حساب قمری تاریخ ہے کیا جائے گا جس دن اللہ نے آپ کوصاحب نصاب کیا اس تاریخ کو کہیں لکھ لیں یا در تھیں عمر بھر کے لئے وہ تاریخ معین ہوگئ، آ کے پیچے نہیں کر سکتے۔ کتنی بردی اللہ کی ناشکری ہے کتنی بڑی ناشکری کہ اللہ تعالی نے مسکین سے مالدار کیا صاحب نصاب کیا محربينا شكرااس تاريخ كويادنيس ركهتا ، الله كالتابدا كرم كه يهلي زكوة لين كالمستحق تعا، الله في اين كرم سه بارش جو برسائي تواب بدز كوة دين كوقابل بوكيا، شكراداء كرتے كرتے اس كى تو زبان خنك ہوجائے اور جب سجدے ميں سرر كھے تو قيامت تک اٹھائے جیں عمر محر مجدے میں پڑا رہے۔

ایسا ناشکرامسلمان کہ اللہ نے تو اتنا مال دیا کہ صاحب نصاب ہوگیا اغنیاء کی فہرست میں داخل ہوگیا اور یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں ذکو ہ کب فرض ہوئی۔خوب یاد کھیں چاند کی تاریخ کے مطابق زکو ہ کا حساب کرنا ہے میں تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں اگر ایک تاریخ کے مطابق زکو ہ کا حساب کرنا ہے میں تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں اگر ایک تاریخ کا محی ہو سکتے ہیں۔

#### مخصوص مهينوں ميں زكوة دينا:

ا جس تفصیل ہے میں نے بتایا اس کے مطابق کسی کا سال پورا ہوا جمادی الثانیہ میں گر رید حساب کرے گا رجب میں یا شعبان میں یارمضان میں تو ایک ہی دن میں کروڑوں کا مالک بھی بن سکتا ہے اور ایک ہی دن میں کروڑوں سے محتاج بھی ہوسکتا

۔ تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے است استارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں کہنے والے نے تو بیشعر کہا دنیا کے لئے، میں بیشعر پڑھتا رہتا ہوں آخرت کے لئے، میں بیشعر پڑھتا رہتا ہوں آخرت کے لئے، یا اللہ!

تیری اس رحت کا صدقہ ، قدرت کا ملہ کا صدقہ ہم دین کے لحاظ سے نقیر ہیں ، گدا ہیں ، ہمکاری ہیں یا اللہ اپنی محبت ہے ، دین کی نعموں ہے ، جنت کی نعموں سے ہمیں مالا مال کر دے بادشاہ بنا دے ، یا اللہ اپنی رحمت سے ساری احت کو دین کی نعمیں ، دین میں ترتی اتنی عطاء فرما کہ بادشاہ بنا دے۔ ایک خرابی تو یہ کہ ذکو ہ کا حساب کرتا شرعاً فرض تھا جمادی الثانیہ میں آپ نے کیا رجب یا شعبان یا رحفان میں تو کروڑوں کی فرض تھا جمادی الثانیہ میں آپ نے کیا رجب یا شعبان کی بات ہے ، کتنا بڑا قرض ذکو ہ آپ کے ذمہرہ جائے گا۔

- ﴿ اگر کسی نے حساب تو لگالیا سی تاریخ کے مطابق کہ اس معین تاریخ میں کیا کھے ہے۔ ہے مطابق حساب تو لگا لیا مگر زیادہ تو اب لینے کے لئے سوچا کہ رمضان میں دیں سے تو اس بارے میں یہ سوچے:
- ل کیا آپ نے اللہ سے تصوالیا ہے کہ رمضان تک اللہ آپ کوضرور مہلت دےگا، اگر پہلے مر محصے تو؟ واللہ محصی تو کیا اگر پہلے مر محصے تو؟ زندگی کا تو ایک لیے کا اعتبار نہیں ذکو ہ آپ کے ذمہرہ محلی تو کیا ہے گا۔
- اگرزندہ رہ بھی گئے تو فرض اداء کرنے میں بلاوجداتی تاخیر کیوں کی فرض تو جتنی جلدی ہوسکے اداء کرنا جا ہے۔
- دنیا کے تجارب سے ثابت ہے کہ کروڑوں اربوں پی ونوں بلکہ منٹوں ہیں مفلس ہو محتے، ہوسکتا ہے کہ ان مہینوں کے آنے سے پہلے سارا مال ختم ہوجائے، آپ مسکین ہوجائیں تو وہ زکو آجو آپ پر فرض ہو چکی تھی وہ ساقط نہیں ہوگی چرکہاں سے اداء کریں گے۔
  - مساكين كاحق پېنچانے مين دريكون كى ان كاحق تو جلداز جلد پېنچانا چائے۔
- ۵ کسی مخصوص دن یا مہینے میں عبادت کا زیادہ تواب ای صورت میں ہے جب کہ

شربعت میں اس کا جموت ہوا پی طرف ہے اس میں تواب بتانا بہت سخت گناہ ہے۔ جمعہ کے دن اور رات کی بہت فضیلت ہے محرکسی کو جمعرات کے دن نقل پڑھنے کا خیال ہوائیکن وہ کہتا ہے کہ کل پڑھوں گا تا کہ تواب زیادہ ملے تواسے زیادہ تواب نہیں ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صراحة روکا ہے، فرمایا:

﴿لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام ﴾ (مسلم)

جمعہ کی رات کوزیادہ تغلول ہے خاص نہ کرد، جمعہ کے دن کوروزے ہے خاص نہ كرو\_صراحة روك ديا بالكل مت كرنا، بدعت ہوگا، نواب كى بجائے عذاب ہوگا۔ اس طرح مكه كمرمه من ايك عبادت كا ثواب لا كه كاماتا باس كامطلب بعي سجه ليس كهجو عبادت وہاں جاکر کرنے کا خیال آیا ہے اس کے لئے ہے کہ ایک کا تواب ایک لاکھ ملے گا اور اگر خیال تو پہلے آگیا لیکن بیکہتا ہے کہ وہاں جاکر بیعبادت کروں گا لا کھ کا ا ثواب بلے كا تواسے تواب تبيں ملے كاعذاب موكار ثواب جب ملتا ہے كہ يہلے سے خیال نہیں تھایا پہلے سے کوئی چیز واجب نہیں تھی ، فرض نہیں تھی ، اگر فرض پہلے سے ہے، واجب ملے سے ہے یا خیال ملے سے ہے مراسے اداء نہیں کرتا اس لئے کہ فلال دن فضیلت کا ہے اس میں کرون گا، اس سے مراحة ممانعت آئی ہے۔ جب الله تعالی نے آپ برز کو ق بہلے فرض کر دی لیکن آپ اسے روے ہوئے ہیں رمضان کا زیادہ تواب حاصل کرنے کی غرض منے تو خوب سمجھ لیس کے تواب نہیں ہوگا عذاب ہوگا۔ دوسروں تک بھی میہ بات پہنچائیں۔اللہ تعالیٰ تمام احکام کو اپنی مرضی کے مطابق اداء كرنے كى توقيق عطاء فرمائيں اپنى رحمت سے قبول فرمائيں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.



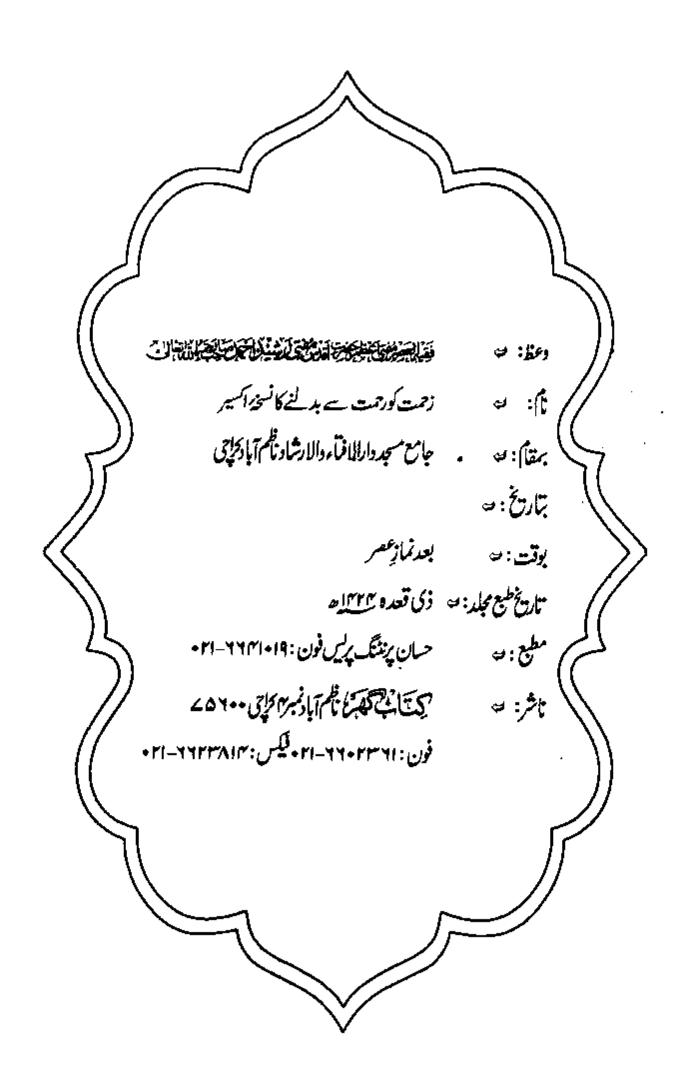

#### وعظ

# زحمت كورحمت سي بدلنے كانسخىراكسير

#### (محرم ۲۰۰۱ه)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى الله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله

الوحمن الوحيم.

﴿ فُلُ مَلُ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ﴿ وَنَحْنُ الْحُسْنَيْنِ ﴿ وَنَحْنُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِاَيْدِيْنَا لَا تُرَبَّصُوْنَ ﴿ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِاَيْدِيْنَا لَا فَتَرَبَّصُوْنَ ﴾ (٩-٥١)

مسلمان کی ہرحالت رحمت:

اس آیت میں مجاہدین کے لئے بشارت ہے کہ"آپ کفار سے فرمادس کہ ہم

لوگ جب جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی دو بھلائیوں ہیں سے
ایک بھلائی کا انظار کرتے رہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کے منظر رہا کرتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ تم پرکوئی عذاب واقع کرے گا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں ہے، سوتم
انظار کرو، ہم تمہارے ساتھ انظار میں ہیں' اللہ تعالیٰ کی دور حمتوں میں سے ایک
رحمت ضرور ملے گی، وہ کیا؟ اگر مر گئے تو شہید ہوگئے، سیدھے جنت میں گئے اور زندہ
رہے تو غازی کہلائے، زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق جہاد کا تواب مل رہا
ہے، ساتھ ساتھ مال غیمت بھی مل رہا ہے، مر گئے تو شہادت نصیب ہوگئی، اللہ تعالیٰ کی
ہم یہ وہ رحمت مرجائیں تو رحمت۔

اور تمہارے بارے میں ہم بیا تظار کررہے ہیں کہ اللہ تعالی تمہیں براہ راست ہی ذلیل فرمائیں گے، یا ہمارے ہاتھوں فی کروائیں گے۔

اس وقت آیت کے پہلے کارے کابیان مقصود ہے، جولوگ جہاد ہیں نظے ہوئے
ہیں ان کے لئے: احدی الحسنیین لینی دو بھلائیوں میں سے ایک کا وعدہ ہے،
اس پر قیاس کر کے بیسوچا جائے کہ جولوگ کی عذر کی وجہ سے کفار کے ساتھ جہاد میں
مشغول نہیں ہوسکتے آئیں بھی چاہئے کہ ان پر جو حالت بھی آئے اس کو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے رحمت بنالیں اور رحمت بنالینا آپ اختیار میں ہے، وہاں جیسے دو چیزیں
تھیں کہ یا تو زندہ رہے یا مرکئے بہاں بھی سمجھ لیس کہ مسلمان کی دو حالتیں ہیں کہ
جب تک زندہ ہے تکلیف میں ہے یا راحت میں۔ ہوفض محاسہ کرے کہ جب تک
زندگی ہے بظاہر تکلیف میں ہے یا راحت میں، پھر تکلیفیں بھی مختلف میں کی ہیں مالی
بریشانی، بیاری کی پریشانی، لوگوں کی طرف سے پریشانی کہ کوئی وشن مسلط ہوگیا وہ
پریشانی، بیاری کی پریشانی، لوگوں کی طرف سے پریشانی کہ کوئی وشن مسلط ہوگیا وہ
پریشانی، بیاری کی پریشانی، لوگوں کی طرف سے پریشانی ہو۔ ایک حالت تو یہ ہو

اور دوسری راحت کی حالت کہ کوئی پر بیٹانی نہیں بس سکون ہے، دونوں حالتوں کو

الله تعالیٰ کی رحمت بنالیں، اور بداللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دے دیا ہے کہ راحت کو بھی رحمت بنالیں اور تکلیف کو بھی، دونوں صورتوں میں رحمت ہی رحمت، پیہ دونوں حالتیں رحمت کیسے بنتی ہیں؟ اس طریقہ سے کہ بندہ ہرحال میں اپنے مالک کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے، اطاعت کا تعلق رکھے، نافر مانی سے بچتا رہے، جن گناہوں کی عادت ہے خواہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ، ان سے بیچنے کی کوشش کرے، توبہ واستغفار كرتارى، بس ہر حالت رحمت بن كئى، أكر جسمانی تكلیف میں مبتلا ہے، مالی تکلیف میں بتلا ہے یاکسی انسان کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہے، مگر بیاگناہوں کو چھوڑے ہوئے ہے، دوسرول سے بھی چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بکلیفیں اس کے لئے رحمت بن تکئیں، وہ کیسے؟ گناہ معاف ہورے ہیں، اگر گناہ نہیں ہیں تو درجات میں ترقی ہورہی ہے، جنت کی نعموں میں ترقی مورہی ہے، یا بد کہ گناہ تو تھے محمر تکلیف کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے اور درجات میں بھی ترتی ہورہی ہے، تكليف بهي رحمت بن تني \_

#### شكرنعمت كاطريقيه:

اور اگر راحت و آسانی ہے تو یہ سمجھے کہ بیراللد تعالیٰ کی نعمت ہے، شکر نعمت اداء کرے، شکر نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا تعلق رکھے صرف زبانی شکر کافی نہیں جب تک کہ اعمال کی اصلاح نہیں کر لیتا، اصلاح بھی کر لے اور ساتھ ساتھ زبانی شکر بھی اداء کرتا رہے پھرتو کیا کہنا، سبحان اللہ نور علی نور ہے، اگر زبانی شکر اداء نہیں کیا مکرعملی شکر اداء کررہا ہے تو بھی شکر نعمت اداء ہوگیا، فرض اداء ہوگیا، ایک شاعر کہتاہے۔

يدى ولساني و الضمير المحجبا

مجھ پر آپ کے احسانات وانعامات کی جو بارش ہورہی ہے اس کی وجہ ہے آپ میری تین چیزوں کے مالک بن گئے، تینوں چیزیں ہر وفت آپ کی خدمت میں گئی ہوئی ہیں، ایک ظاہری اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ، بیآپ کی اطاعت میں گئے ہوئے ہیں، دوسری زبان جو ہردم آپ کی مدح وثناء میں گئی رہتی ہے، تیسری چیز میرا دل ہے، جو آپ کی محبت سے سرشار ہے، آپ کامملوک ہوگیا۔

یہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں کہدرہاہے کہ آپ کے احسانات نے مجھے اپنا مملوک بنالیا، حالانکہ ایک انسان جو دوسرے انسان پر احسان کرتا ہے تو اس کی مثال صرف ایک برتن کی ہے، اصل محسن تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، انسان صرف اس کا ذریعہ ہے، کسی انسان نے دوسرے پر احسان کیا تو ذرا سوچئے کہ مسن کے دل میں احسان کرنے کا ادادہ کس نے بیدا کیا؟ احسان کرنے کی صلاحیت کس نے عطاء فرمائی؟ فلاہر فرمائی؟ اور جو نعمت یہ دوسرے کو دے رہا ہے وہ نعمت اس کو کس نے عطاء فرمائی؟ فلاہر ہونا کی جہ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، جب ایک بندہ کے احسان کا دوسرے بندہ پر بیدا ٹر ہوتا جا ہے؟

غرضیکه اگر الله تعالی کی نعمتیں حاصل ہیں تو ان کو اپنے لئے حسنی یعنی رحمت اور الله تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ذریعہ بنا لے ، ان نعمتوں کو آئینئہ جمال یار بنا لے ، کہ نعمتوں میں منعم کا دیدار ہو، اس کا جلوہ نظر آئے۔

### مصيبت كي تين قسمين:

تکلیف اور مصیبت جو دنیا میں پیش آتی ہے اس کی تمین قشمیں ہیں۔ پہلی قشم عذاب ہے بعن تکلیف عذاب کے طور پر آتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ دوسری قشم ہے کفارۂ سیئات اور تیسری قشم باعث ترتی ورجات۔ آنے والی تکلیف کس قشم میں داخل ہے؟ یہ کسی اور ہے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، جس پر گزررہی ہے وہ خود

ہی بتا دیتا ہے کہ کوئی شم ہے؟ اگر تکلیف اور مصیبت کے دوران بھی نافر مانی ہے باز نہیں آتا، گنا ہوں کی عادت جیسی پہلے تھی تکلیف کے بعد بھی ویسی ہی ہے تو یہاس کی دلیل ہے کہ یہ تکلیف اس کے لئے عذاب ہے۔

اور اگر تکلیف کے بعد گنا ہوں سے باز آجاتا ہے، توبہ واستغفار کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ماکل ہوجاتا ہے تو یہ تکلیف اس کے لئے رحمت بن جاتی ہے۔ جسے ایک مخف کو بخار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ لا بأس طهور ان شاء الله ﴾ (رواه البخارى والنساتي في اليومر والليلة)

کیا عجیب الفاظ ہیں، 'انشاء اللہ یہ پاک صاف کرنے والا ہے' یہ تکلیف اس کے لئے کفارہ سیئات ہے، دو فائدے ہوئے، ایک تو یہ کداب تک کے سارے گناہ معاف ہو گئے، دوسرہ فائدہ یہ کہاس تکلیف کے بعداس نے آ بندہ کے لئے گناہ جھوڑ دیئے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے؟ ویسے کہنے رہو، سمجھاتے رہوگناہ ہیں چھوڑتے، اب اللہ تعالیٰ نے ایسا چا بک لگا دیا کہ پہلے گناہ بھی معاف ہو گئے، اور آ بندہ کے لئے بھی باز تعالیٰ میں بڑی رحمت ہے؟

تیسری قسم کے لوگ وہ جیں جو گناہ نہیں کرتے اور کمھی غلطی ہوجاتی ہے تو تو بہ واستغفار کر لیتے ہیں، ان لوگوں کی ایک حالت بہت ہی عجیب ہے، وہ یہ کہ اس قسم کے لوگ جب کوئی گناہ کررہے ہوتے ہیں تو عین گناہ کی حالت میں بھی ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، عافل نہیں ہوتے، دہلتے، لرزتے دل سے گناہ کرتے ہیں، الی حالت میں گناہ ہوجا تا ہے تو اس کے بعد بہت پریشان ہوتے ہیں، ان ہی کی پریشانی کے بارے میں فرمایا۔

ب چون برارند از بریشانی حنین عرش لرزد از انین المذنبین آنچنان لرزو که مادر بر ولد وست شان میرد بیالا می کشد

فرمایا جب غلطی ہوگئی اور غلطی کے بعد گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، توبہ واستغفار کرتے ہیں، تو بہ واستغفار کرتے ہیں تو ان کی اس کیفیت سے عرش بھی لرز جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، یہ بندہ اللہ تعالی ہے اتنا ڈرتا ہے کہ عرش لرز دازا نین المذنبین ،اور۔

ب آنچنان لرزو که مادر بر ولد دست شان میرد ببالا می کشد

عرش ایسے کانپ اٹھتا ہے جیسے بچہ کے رونے پر مال کو جوش آتا ہے عرش کو بھی جوش آتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر درجات قرب طے کروا دیتا ہے۔ دست شان گیرد ببالای کشد ، اللہ تعالیٰ کی رحمت دست گیری فرماتی ہے ، ان کے درجات بلند ہوجاتے ہیں۔

# نهي عن المنكر حصور ناعذاب الهي كودعوت:

آج منے ایک خط کا جواب لکھ رہاتھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں میں منہوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں میں مضمون ہے کہ کی گناہ کو د کچھ کراگر انقباض پیدائبیں ہوا اور انقباض بھی ایسا کہ اس کا اثر چہرہ پرنظر آئے تو وہ بھی ان معذب لوگوں میں شامل ہے۔

سائل کی مراد مید مدیث ہے: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں کی بستی کے بارے میں جریل علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا جاکرا سے تباہ کردو، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہاں تو ایک ایسے بزرگ بھی جی جن کو بھی طرفۃ العین کے لئے بھی گناہ میں جتلانہیں و یکھا، آ کھے جھینے کی ویر تک بھی غافل نہیں پایا، کیا ان کو بھی ساتھ ہی ہلاک کردیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ماتا ہے: "لمد یتمعوفی وجھه" یعنی دوسروں کے گناہ دیکھ کراس کے چرہ پریل ماتا ہے: "لمد یتمعوفی وجھه" یعنی دوسروں کے گناہ دیکھ کراس کے چرہ پریل ماتا ہے، ان اللہ ایہ بھی ویساہی مجرم ہے اس کو بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک کردو۔" معلوم ہوا

کہ کتنا ہی بڑا عابد وزاہد ہو، شب خیز ہو، متقی ہو گر گناہ دیکھ کراس کے چہرہ پر بل نہیں یر تا دل میں ایسا انقباض پیدانہیں ہوتا جس کا اثر چیرہ پر بھی ظاہر ہوتو یہ بھی برابر کا مجرم

چہرہ سے اثر کیسے معلوم ہو؟ چندروز کی بات ہے کسی نے کہا کہ پچھ یڑھنے کے لئے بتادیجئے ، میں نے بتایا:

﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ ١٧٢-٢١)

تُوْ کہنے لگےلکھ دیجئے ، جیسے انہوں نے کہالکھ دیجئے ، مجھے بخت تکلیف ہوئی ، پہ تکلیف دو دجہ ہے ہوئی، ایک تو بیہ کہ مسلمان ہوکر اتنی عمر گزار دی مکر حسبنا اللہ کے دو لفظ تک ندآ ئے، کتنے صدے کی بات ہے۔ دوسری وجد بیاکہ مجھے فرصت بی نہیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کے مسائل سنوں اور کوئی دین کی بات کروں حسینا الله لکھ 1 ککھ کر دیتا رہوں ساری عمر تو ای میں خرج ہوجائے گی، کس کس کولکھ کر دوں گا، میں نے ان سے چھنہیں کہا، بعد میں ان کا خط آیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے حسبنا الله ونعم الوكيل لكه ديجي ال وقت بجهة ب ك چره ير سخت كراني محسوس ہوئی، چہرہ دیکھ کرمعلوم ہوا کہ آپ سخت ناراض ہیں، یہ بھی لکھا کہ میں نے پہلے ے من رکھا تھا آپ بہت بخت ہیں، تیسری بات جوآ مےلکمی اس سے بری مسرت مونی، وہ بیکہ اور اور سے آپ نے تاراضی کا اظہار فرمایا تھا ورنہ ول میں آپ نے میرے لئے دعاء کی تھی ،اس کا اثر بیہوا کہ میں دو جارلفظ بھی قر آن کے نہیں پڑھ یا تا تھا ادر بہت کوئٹش کی تھی، اب جو میں نے جا کر پڑھتا شروع کیا تو اتنے اسنے یارے یڑھ چکا ہوں، اور سارا قرآن ہی میرے لئے آسان ہوگیا، ایس آپ کی دعاء گلی۔ ماشاه الله استجعدار معلوم ہوتے ہیں۔ بحد الله تعالیٰ میرا بیمعمول ہے کہ کسی برکسی مصلحت سے نارامنی کا اظہار کرتا ہوں تو اس کے لئے خصوصی دعاء بھی کرتا ہوں۔

# سختی اور مضبوطی میں فرق:

انہوں نے بیہ جولکھا تھا کہ" پہلے ہے سن رکھا تھا آپ سخت بین" اس کامختصر سا جواب میں نے لکھ دیا کہ میں سخت نہیں اصول کا یابند ہوں، خط میں کیا لمبی چوڑی تقریر لکھتا، آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بختی اور مضبوطی میں فرق سمجھ کیجئے، کیا آپ نے مجھے بھی حسی ذاتی غرض ہے کسی کو مارتے دیکھا، بخت کلامی کرتے دیکھا یا سنا؟ نہ میں بھی کسی کو ڈانٹوں، نہ برا بھلا کہوں، یٹائی وغیرہ تو الگ رہی پچھ کہتا بھی نہیں، دنیوی لحاظ ہے کوئی مجھے کتنا ہی نقصان پہنچادے کچھ ہیں کہنا، اس کے بہت سے واقعات ہیں کیا بتاؤں، الله تعالیٰ قبول فرمائیں۔ (حضرت والا کی نرمی، نیالموں اورعزت و مال کونقصان پہنچانے والوں، بلکہ جان سے ماروینے کی دھمکی دینے والوں سے بھی ورگزر بلکہ ان ہر احسانات کے واقعات کا نمونہ''انوار الرشید'' میں دیکھیں، جامع) ہاں مضبوط ضرور ہوں،مضبوطی کا کیامطلب؟ کہ کوئی دعوت دے ہمارے ہاں چلئے، وہاں تصویریں بھی ہوں گی، تو یہ ہم سے نہیں ہوگا، کوئی کیے کہ ہمیں خلاف ضابطہ رات کو یہاں تضمرنے دیں بیہ بھی نہیں ہوگا، ان طلبہ کو ہدایت کر رکھی ہے کہ کوئی رات بوتھبرنے کی یا اور کوئی خلاف قاعدہ بات کرے تو تختی نہ کریں، غصہ نہ دکھائیں، بات تو نری ہے کریں مگر اصول کے یابندر ہیں، کہ اگر نہ مانے تو کیڑ کر باہر نکال دیں، اور پکڑنے سے بھی نہیں نکلتا تو تنین چارطالب علم اٹھا کر باہرر کھ آئیں،غصہ پھر بھی نہ کریں، پیداصول کی پابندی ہے،اسے خی کا نام دینا سیح نہیں، کسی کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں یہ ہم ہے نہیں ہوگا خواہ کوئی دوست ہو یا محسن مسیح بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی جمارامحسن نہیں سوائے والدین، اساتذہ اور مشائ کے۔ بہرحال دنیا میں کوئی بھی ہو، خواد کوئی حاکم ہو، خواہ دوست، خواه عزیز وقریب ہو یا کوئی اور، وہ اگر گناہ کی دعوت دے کہ آپ ہماری شادی میں شرکت سیجئے ، جس میں کوئی خرافات نہ ہوئیں تو بھی تصویریں تو ہوں گی ہی ، یہ ہم ہے بھی نہیں ہوگا، ان باتوں کو آپ سوحیا کریں، ان شاء اللہ نتعالیٰ بحتی یالکل نہیں دیکھیں مے، البته معنبوطی ضرور دیکھیں مے،مضبوطی ہم نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کرے اور زیادہ معنبوطي آجائے۔

یہ بات اس پر چلی کہ انہوں نے لکھا کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر پتا چل کمیا کہ آپ ناراض بین، الله تعالی فرماتے بین لمبر بتمعرفی وجهه گناہوں کو دیکھ کراس نے چہرہ بھی ایسانہ بنایا کہ لوگ و کھے کر سمجھ جاتے کہ بیہ جماری نافر مانی سے ناراض ہے،اسے تکلیف ہے، جس کے چہرہ برہمی بل نہیں آتا، چہرہ سے بینیں ظاہر کرتا کہ گناہوں کو براسجمتا ہے تو یہ بھی ویبائی مجرم ہے اس کو بھی ان کے ساتھ بی تباہ کردو۔

ال مضمون كي أيك آيت بعي من ليجيز:

﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ ۖ بَنِيْ اِسْرَاءِ يُلَ عَلَى لِسَان دَاوْدَ وَعِيْسَى ابْن مَرْيَمَ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ٥٠ ﴾

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے میں کہ شروع میں تو علاء بن اسرائیل لوگوں کو گناہوں ہے روکتے تھے تبلیغ کرتے اور الله سے ڈراتے مگر جب وہ نہ مانتے تو انہی کے ساتھ افھنا بیٹھنا، کھانا پیٹا شروع کر ویتے، بعنی مناہوں ہے بیزاری ظاہر نہ کرتے، بس ان علاء کی اس حرکت کی وجہ ہے ان براسنت کی گئی، کہ لوگ جب مناہ نہیں مجوزتے تو تم ان سے بیزار کیوں نہیں ہوتے؟ ان سے تعلقات كيوں ركھتے ہو؟

خط میں سائل نے نافر مانوں کی ستی برعذاب کے بارے میں حدیث لکھ کراس یر بیا شکال لکھا ہے کہ ہم تو لوگوں کو ہرتشم کے گناہوں میں جنانا و یکھتے ہیں مگر پھر بھی ان ہے بیزارنہیں ہوتے۔ان کے ساتھ ہنتے بولتے رہتے ہیں،اگران سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں تو بیخود کو پارسا اور دوسروں کوحقیر سجھنے کے مترادف ہے جوسب سے

برامناه ب، آخر جمیں کیا کرنا جاہے؟

# علمی مسائل حل کرنے کانسخہ:

الله تعالیٰ کی طرف سے بیتو فیق ہوجاتی ہے کہ فقہی مسئلہ یا اصلاحی خط و کیمیتے ہی دعاء ہوجاتی ہے کہ یا اللہ! مسلہ کے جواب میں غلطی سے حفاظت فرما، سیج جواب کی توفیق عطاء فرما، دل سے دعاء ہوجاتی ہے، اس کے بعد حسبنا اللہ نعم الوکیل بڑھنے کی توفیق ہوجاتی ہے، بیدعاء بھی رہتی ہے کہ یا اللہ! جس منصب برتونے فائز فرمایا ہے، اس منصب کے لحاظ سے مددفر ما، دل میں ایسے نتنے القاء فرما جن سے سائل کو فائدہ ہو، جب ان کا بداشکال بر حاتو فورا خیال آیا کداشکال تو زبردست ہے اس کا جواب كيا ہوگا؟ فورا دعاء ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دل میں ڈال دیا، یا اللہ! تیرا كتنا برا کرم ہے کہ اتنا بڑاعلم عطاء فرمایا مجھن اکابر کی دعائیں ہیں جن کی برکت ہے بیعلوم عطاء ہوتے ہیں، بری مسرت ہوئی، جواب اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ ڈالا کہ حتی الامكان حسب موقع نرمى مامحرمى سے نبى عن المنكر كا سلسلہ جارى ركھيں اوراس كے ساتھ بینے بھی استعال کرتے رہیں کہ جیسے ہی گنہگار پر نظر پڑے تو اس کے لئے فورا دعاء کی جائے، آگر نظر بڑتے ہی فورا توجہ ہوگئی کہ بیاس گناہ میں مبتلا ہے تو فورا دعاء کی جائے ورنہ چوہیں محضے میں ایک وقت معین کرے اس میں تمام گنہگاروں کے لئے دعاء کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے جیسے بیانسخہ دل میں ڈال دیا اس کے فوائد بھی ڈال دیئے، ان كوتو ميس في خضرسان خ لكه ديا، اب اس كے فائدے سنے:

ا آپ نے مسلمان بھائی کا حق اداء کردیا، کسی کو تکلیف میں بتلادیکھیں تو آپ پر حق ہے کہ اس سے بڑھ کر جس کے اس سے بڑھ کر کی مسلمان گناہوں میں بتلا ہے اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہو تکتی ہے؟

ت سی عب پیدانہیں ہوگا کہیں اپنے بارے میں یہ بھے لگیں کہ ہم توالیے متق

میں اور بیا گنامگار ہیں، دعاء کے ساتھ عجب کا علاج ہو گیا اس لئے کہ عطاء مولیٰ کی طرف توجہ ہوگئی۔

- 🕝 ول میں گنا ہگاروں ہے نفرت اوران کی تحقیر پیدائبیں ہوگی۔
- وعاء کے ساتھ گناہوں کا استحضار اور ان کی برائی کا استحضار ہو جائے گا، جب دوسروں کو بچانے گا، جب دوسروں کو بچانے گا، جب دوسروں کو بچانے گا کہ بیام گناہ کے جو بیاں اور لوگ ان میں جتلا ہیں۔

اس جامع نسخہ سے بیسب فوائد حاصل ہو گئے، دل بیدار ہو گیا، برائی کا استحضار ہوگیا، ورنہ ہوتے ہوتے دل مسخ ہوجاتا ہے، اور گناہ کی برائی کا خیال تک نہیں آتا، مسلمان سے نفرت بھی نہ ہوئی اس کاحق بھی اداء ہو گیا۔

جب الی باتنس ذہن میں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر اداء کرتا ہوں اس میں طالبین کی برکت بھی ہوتی ہے، اگر وہ طالب خط میں سوال نہ کرتے تو بیا نے ذہن میں نہ آتا ، ادراب اگر پھھلوگ اہل طلب نہ ہوتے تو بیلم عطاء نہ ہوتا ، اللہ تعالیٰ اپنی عطاء کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔

#### غصه بهبت خطرناك كناه:

تمام گناہ ندامت کے ساتھ جمع ہوسکتے ہیں، گناہ بھی کررہا ہے اور عین گناہ کی مالت میں ندامت بھی طاری ہے، جس نے گناہ کی لذت کو کر کرا کردیا، جن لوگوں کو خوف آ خرت ہے وہ اگر نفس وشیطان کے بہکانے سے نفسانی تقاضوں سے بھی گناہوں میں مبتلا ہو بھی جا میں تو ان کو گناہ کی لذت نہیں آتی، گناہ بھی کررہا ہے ساتھ ساتھ ڈر بھی رہا ہے، دل پر خوف طاری ہے، جس نے لذت کو کر کرا کردیا، جیسے کسی کو پھانی پر اٹکا دیا جائے اور اس کو بچھ کھانے کو دیا جائے اور کہا جائے کہ زبردی کھانا پڑے گا، ورنہ تیری آئیمیں نکال لیس کے، تو وہ بظاہر کھا رہا ہے لذت اٹھا رہا ہے، گر

اندازہ سیجئے کہ اس کے دل پر کیا گزررہی ہوگی؟ جس کے دل میں فکر آخرت غالب ہے، اگر وہ گناہ کررہا ہے تو عین گناہ کی حالت میں بھی لذت کی بجائے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، غصہ کے سوا سب گناہوں کی بہی حالت ہے کہ ان کے ساتھ خمسوس ہوتی ہے، مگر غصہ اتنا براگناہ ہے کہ ندامت اس کے ساتھ جمع ہوہی نہیں سکتی، غصہ بھی کررہا ہواور دل میں ندامت آگئی تو غصہ بی از جائے گا۔ انسان چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جموث بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، غرض کسی بھی گناہ میں جتا ہے، برکاری کرتا ہے، جموث بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، غرض کسی بھی گناہ میں جتا ہے، جموث بولتا ہے، فیبت کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، غرض کسی بھی اور دل میں ندامت بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جسی جمع ہوگئی ہیں، مگر غصہ اور دل میں ندامت جمع نہیں ہو کتے، دونوں متضاد چیزیں ہیں، غصہ بہت خطرناک گناہ اور دل میں ندامت جمع نہیں ہو کتے، دونوں متضاد چیزیں ہیں، غصہ بہت خطرناک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔

# زحمت كورحمت بنانے كى عقلى مثال:

چھوڑ دے، ان کو راضی کرلے، بس مالک کی طرف مائل ہوجائے، گناہوں سے باز آ جائے، ان کی رضاطلی میں سرگرداں ہوجائے تو رحمت ہی رحمت ہے اور اگر ان کی تا فرمانی سے بازنہیں آتا تو ہر تکلیف زحمت اور عذاب ہے۔

#### شكرى حقيقت:

اسی طرح دنیا میں جتنی نعمتیں میسر ہیں ان کے بارے ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار و بدیا ہے، چاہے تو ان کو اپنے حق میں رحمت بنا لے، اور چاہے تو زحمت وعذاب، اگر نعمتوں پر شکر اداء کر رہا ہے تو رحمت ہے ورنہ عذاب۔ شکر سے یہ مقصد نہیں کہ صرف زبانی 'دشکر ہے' کہتا رہے بلکہ منعم کی نافر مانی چھوڑ دے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے اس کی ناراضی سے بچتارہے، یہ ہے شکر کی حقیقت۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدا پی اولا د پر جتنے احسانات کرتا ہے اولا د جواب میں صرف زبان سے شکر یہ شکر یہ بیں کہتی ، اورا گرکوئی غیر احسان کر ہے تو اس کے جواب میں شکر یہ کہہ دیتی ہے ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ والد جو احسان کرتا ہے تو اولا داگر واقعۃ اولا د ہے تو یہ جھتی ہے کہ زبانی کیا شکر یہ شکر یہ کوں ، میرا تو پورا وجود ہی شکر یہ ہے اپنے والدین کے زیر منت ، زیرا حسان ہے ، زبان سے شکر یہ تو وہ کیے جسے کہ کرنا جا ہے ، جب والدین کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ مرف ذبانی شکر یہ اواء نہیں کرتا بلکہ جھتا ہے کہ جھے عمل سے شکر یہ اواء کرتا ہے تو اللہ تعلق ہوئی جو نالی جو من حقیق ہے ، مان کی نعتوں کا شکر مرف زبانی کیے اواء ہوسکتا تعالی جو من حقیق ہے ، مان کی نعتوں کا شکر مرف زبانی کیے اواء ہوسکتا ہے؟ عمل ہے جس مان کی کوشش کی جائے۔

#### عذاب بصورت اسباب:

بندہ اگر نعمتوں کا شکر اواء کرتا ہے لیعنی ان کو مالک کی نافرمانی مجھوڑ دینے کا ذریعہ بناتا ہے، ان کی وجہ سے فکر آخرت پیدا کرتا ہے تو سیعتیں رحمت بن جاتی ہیں، اور آگر تعتیں ہوتے ہوئے تافر مانی نہیں چھوڑتا بلکہ جیسے جیسے اسباب زیادہ حاصل ہوتے گئے نعتیں زیادہ ملی گئیں، مال و دولت اور منصب کی فراوانی ہوتی گئی و یہ ویہ اس کی طغیانی، سرکتی اور گناہوں میں اضافہ ہوتا گیا، تو یہ نعتیں رحمت نہیں بلکہ عذاب ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں، استدراج کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، جو کرنا ہے کرلو، آخر میں اضحی کسر نکال لی جائے گی۔ مثال کے طور پرکسی کوموت کی سزاسنا دی گئی اور اسے کہد دیا گیا جو وصیت چاہو کردو، جو چاہو کھالو، جس کوموت کی سزاسنا دی گئی اور اسے کہد دیا گیا جو وصیت چاہو کردو، جو چاہو کھالو، جس کے خواہش ہو کہو یا جو کہجے بھی چاہواس کی تعمیل کی جائے گی، بظاہر اس کو راضی کیا جارہا ہے اس کی آ و بھگت ہورہی ہے، گراس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، جولوگ کیا جارہا ہے اس کی آ و بھگت ہورہی ہے، گراس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، جولوگ نافر مانی نہیں چھوڑ تے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے جہنم کی سزا مقدر ہوچکی ہے، اگر دنیا میں ان کو تعتیں مل رہی ہیں تو ان کی مثال وہی ہے کہ کسی کوسزا نے موت بناکر کہا جائے خوب کھاؤ ہیو، میش کرو۔

# زحمت اوررحمت کی پہچان:

آ خریں ایک بات اس ہے متعلق یہ بچھ لیس کہ دنیا میں اگر کسی کو تکلیف بہنچی ہے تو وہ سوچ کرخود فیصلہ کرسکتا ہے کہ یہ اس کے حق میں کیا ہے؟ کفارہ سیکات ہے یا باعث ترقی درجات یا خدانخواست عذاب؟ یہ کس شم میں داخل ہے؟ اپنے اعمال پرنگاہ ڈال لے، اگر بھملی صرح طور پر واضح ہور ہی ہے تو فیصلہ بالکل ظاہر ہے بھملی کوچھوڑ دے، فرا توبہ واستغفار میں لگ جائے، اگر گزاہوں کو پہلے ہی سے چھوڑ ہے ہوئے ہے، توبہ واستغفار کی توفیق پہلے ہی سے مل رہی ہے، آ خرت کی فکر ہے، تو بظاہر یہ توبہ واستغفار کی توفیق پہلے ہی ہے مراحتیا طاس میں ہے کہ نظراس احمال پرد کھے کہ خدانخواست یہ زحمت تو نہیں؟ اس کے توبہ واستغفار کرتا رہے۔ اعمال سے ظاہر بھی موجائے کہ وہ ایجھے ہیں، بدا عمال سے فکا ہر بھی

بھی بندہ کا کام بیہ ہاوراس کی بہتری ای میں ہے کہ دوسرے احمال کو ذہن میں اوتا رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ ہو گیا ہو جس کا احساس نہ ہو، توجہ نہ ہواور بیاس پر گرفت ہو، بید خیال ذہن میں رہے اور تو بہ واستغفار کرتا رہے، اگر پہلے سے گنا ہوں سے پاک ہے تو اب اور زیادہ پاک ہوجائے گا، زیادہ ترقی درجات ہوجائے گی، بہرحال خودکو بحرم بی سمجھے۔

ای طرح و نیوی نعمیں ہیں، صحت کی تعمت، مال کی نعمت، سکون کی قعمت، منعب کی نعمت، اولاد کی نعمت، غرضیکہ تمام نعمتوں سے متعلق انسان کو سوچنا چاہئے کہ یہ دونوں قسموں میں سے کی قتم میں داخل ہیں؟ بیرحمت ہیں یا زحمت؟ کہیں استدراج فی نہیں؟ سوچنے کے بعد، محاسبہ کرنے کے بعد آگر یہ فیصلہ ہو کہ الجمع دلتہ! شکر نعمت عاصل ہے، بدا ممالیوں سے محفوظ ہے، جب بھی غلطی ہوجاتی ہے تو بہ واستغفار کر لیتا عاصل ہے، نو بی تعمین اس کے حق میں رحمت ہیں، مگر اس کے باوجود دل میں سے کھکا ضرور رہے کہ قو بیاناللہ! رہے کہ خدا نواستہ یہ کہیں استدراج تو نہیں؟ اس لئے تو بہ اور دعاء کرتا رہے کہ یا اللہ! رہے کہ خدا نواستہ یہ کہیں استدراج تو نہیں؟ اس لئے تو بہ اور دعاء کرتا رہے کہ یا اللہ!

#### حضرت اقدس رحمه الله تعالى كاليك سبق آموز قصه:

میں نے جب یہاں دارالافقاء کا کام شروع کیا تو ایک باراستاذ محترم معرب مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے اپنی ایک حالت بیان کی کہ میں نے یہاں تن تنہا بالکل بے سروسامانی میں کام شروع کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کسی حال میں بھی کسی سے بھی کسی شتم کے بھی تعاون کا ہرگز نہیں کہوں گا، ان حالات میں کسی کی عقل میں بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ کام چل سکے گا، دیکھنے سننے والے اسے میری خام خیالی اور کم بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ کام چل سکے گا، دیکھنے سننے والے اسے میری خام خیالی اور کم جبی بلکہ کچ جنہی قرار دیتے ستے، محراللہ تعالی نے اس کام کو اتن ترتی عطاء فرمائی کہ عقل جیران ہے، یہ حالت دیکھی کر پریشانی ہوتی ہے کہ ہیں استدراج نہ ہو۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ استدراج کا خطرہ دلیل قبول ہے، جس ول کو یہ خطرہ رہے کہ میراید کام قبول ہے یانہیں؟ کہیں استدراج تونہیں؟ یہ نعتیں بجائے رحمت کے زحمت تونہیں؟ تو یہ خطرہ قبول ہونے کی دلیل ہے۔
اللہ تعالیٰ حضرت استاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کا مصداق بنادیں، و تعلیری فرمائیں، اپنی رحمت سے قبول فرمائیں، استدراج سے محفوظ رکھیں، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

ال سخوسكون كی طرف كى كے متوجه كرنے سے يا منجانب اللہ توجه ہوجائے سے محركم ل سكون نہيں ملا، مرتے دم تك يكى كيفيت رہتى ہے، جس كى عبادت قبول ہوتى ہے اس كو آخر دم تك خطرہ لگا رہتا ہے، اللہ تعالی اپنے بند ہے كواس كے آخر دم تك اى پریثانی میں جالا دیكھنا چاہجے ہیں۔ جس كے لئے استدراج ہوتا ہے اس كے دل میں ایسا خطرہ آیا بی نہيں كرتا، مست بى رہتا ہے كہ ہم برى عبادت كر رہے ہیں، برے مالدار ہیں، خواہ دین فحست ہو يا دنيوى نعمت اسے خيال بى نہيں آتا كہ بيرحت ہے يا زحمت اور جومقبول ہوتا ہے اسے دونوں سمى كی نعمتوں میں بی خطرہ لگا رہتا ہے كہ كيس استدراج نه موہ فرمايا:

﴿ وَالَّذِيْنَ بُونُونُ مَا اَتُوا وَقُلُونِهُ مَ وَجِلَةً اَنْهُ مَر إِلَى دَيِهِمَ وَجِلَةً اَنْهُ مَر إِلَى دَيِهِمَ وَجِلَةً اَنْهُ مَر إِلَى دَيِهِمَ وَجِلَةً اَنْهُ مَر إِلَى دَيّهِمَ وَجِلَةً اَنْهُ مَر إِلَى دَيّهِمَ وَجِلَةً اَنْهُمَر إِلَى دَيّهِمَ وَجِلَةً اَنْهُمُ اللّٰى دَيّهِمَ وَجِلَةً اَنْهُمُ إِلَى دَيّهِمَ وَحِلُهُ وَالْحِدُونَ ﴾ (١٣٠-١٠)

الله تعالی کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اس حالت میں کرتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں ہونا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، کیا ہے وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا نہیں بلکہ بیاللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جوعبادت کرتے ہوئے کھی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کررہے ہیں اور ساتھ ڈربھی رہے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کے ہاں تبول بھی ہے یا نہیں؟ خطرہ لگا ہوا

-4

حاصل بہہ کہ انسان پر جو حالت بھی آئے خواہ تکلیف آئے یاراحت بیخطرہ رہے کہ بیکی استدراج تو نہیں؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف ماکل رہے، ڈرتا رہے اس سے شکر نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، دل میں انکساری وعاجزی پیدا ہوتی ہے، بہر حال انسان خود کو مجرم ہی سمجے، ای میں فائدہ ہے، بندہ تو آخر بندہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بدوں ف صفات عطاء فر مائیں، اپنے بندے بنالیں۔ وصل اللہ مر وہادك وسلم علی عبدك ورسولك محمد

صل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محا وعلى اله وصحبة اجمعين. والحمد لله رب العلمين.





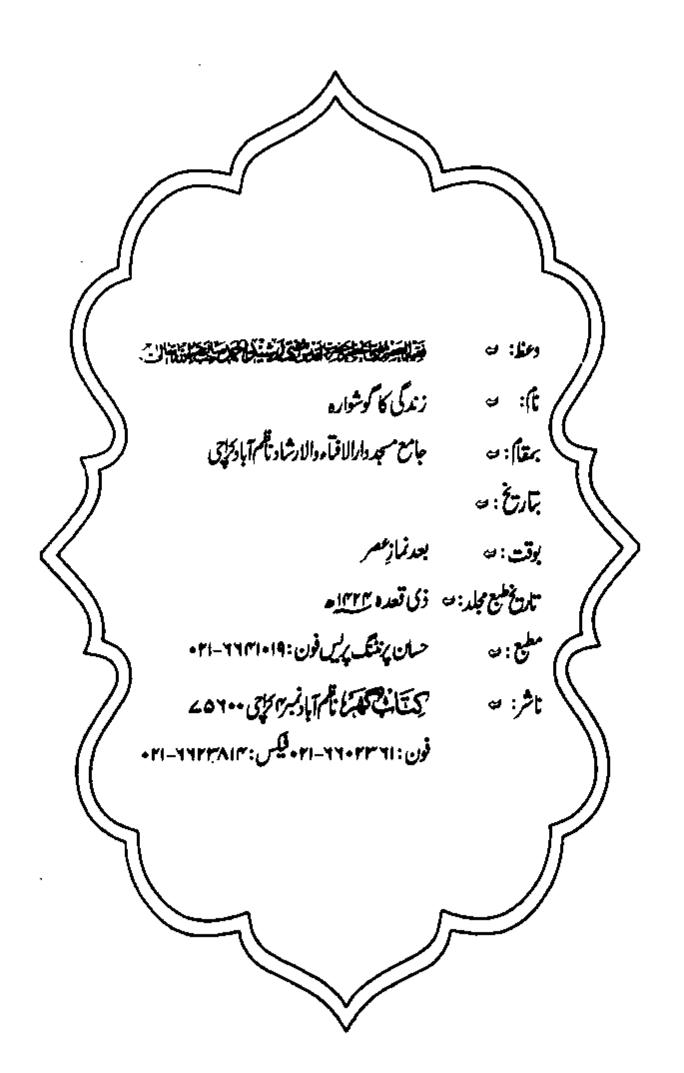

#### وعظ

# زندگی کا گوشواره

#### (محرم ۲۰۰۵ اھ)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى الله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ آِنَا يُهَا الَّذِينَ المَّنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَلْتَنظُرُ نَفُسٌ مَّا فَدَّمَتُ لِغَدِ

وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### مقصد زندگی:

نیاسال ۵ بہما ہجری شروع ہو چکا ہے اپنی عمر کے قیمتی کمجات کے بارے میں کچھ غور وفکر کریں ، انسان کواین زندگی کے بارے میں سوچنا جا ہے کہ بیر کدھر جارہی ہے؟ بہ قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں یا جہنم کی طرف؟ جن کے دل میں سیجھ فکر ہوتی ہے کہ انلہ تعالیٰ نے انسان کوکس مقصد کے لئے بھیجا ہے؟ وہ اپنے مقصد زندگی کوئبیں بھولتے ،سوچتے ہیں کہ مالک کی رضائس میں ہے؟ کیا کرنا جاہئے؟ اور آخرت جو سیج معنوں میں وطن ہے وہ بگڑ رہی ہے یاسنور رہی ہے؟ بیڈکر ہرانسان کو ہونی جا ہے اپنی زندگی کا پچھے تو حساب و کتاب کیا جائے کہ گذرے ہوئے سال میں کیا کمایا کیا گنوایا؟ ایک سال کی مدت بہت طویل ہوتی ہے، سارے تغیرات اور موسم سب پچھا یک سال میں گذرجا تا ہے، کوئی چیز باتی نہیں رہتی، سال میں چانداور ستاروں کے علاوہ آفتاب بھی اپنی گردش پوری کر لیتا ہے، آ فاب کی گردش کئی تسم کی ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کی اس وقت فرصت نہیں، بہرحال ایک سال میں ہرفتم کی گروش مکمل ہوجاتی ہے، مختلف سمتوں سے مختلف قتم کی ہواؤں کا دور ہرفتم کی نباتات کی پیدائش، تمام کا ئنات میں مزاجوں کے تغیرات اور ہر جان دارمخلوق کے انقلابات کا دور ایک سال میں بورا ہوجاتا ہے، اس لئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک سال کے بعداس کی سالگرہ مناتے ہیں، پھر دوسرے سال پھرسال گرہ، ای طرح ہرسال سالگرہ مناتے رہتے ہیں، سالگرہ منانا ہے تو بہت بری بات مگر اس سے پچھ سبق تو حاصل کیا کریں، کہ سالگرہ منانے والوں کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کیوں مناتے ہیں؟ اس لئے کہ سال کی مدت بہت طویل مدت ہے، بچہ ایک سال گذرنے کے بعد ابھی تک موجود ہے مرانہیں، اس پرخوشی مناؤ، حالانکہ جس نے معتبی عطاء فرمائیں اس کوخوش کرنے کی کوشش کرنی جا ہے ، مگر کرتے ہیں الٹا کام کہ اس کو ناراض کرتے ہیں ، بس جہاں محرم کا مہینہ شروع

ہوا تو سمجھ لیں کہ نیا سال شروع ہوگیا، سوچیں غور وفکر کریں کہ گذشتہ محرم ہے لے کر اس محرم تک پورا آیک سال گذر گیا، مگر آخرت کے لحاظ سے گذشتہ محرم میں جہاں تھے اب بھی وہیں ہیں یا ایک آ دھ قدم آ گے بھی بڑھے ہیں؟ اگر سارا سال گذر گیا مگر حالت میں ذرہ برابر بھی انقلاب نہیں آیا تو کتنے بڑے خسارہ کی بات ہے، کوئی شخص كمانے كے لئے ہيرون ملك كيا، جتنى يونجى لے كيا تھا سال گذرنے كے بعد وہيں كا و ہیں رہا کچھ بھی نہیں کمایا تو کنٹی محرومی اور بڈھیبی کی بات ہے،سوچیں کہ گذشتہ سال میں کتنے لوگ زندہ تھے اور اب کننے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس طرح سب کوایک دن اس دنیا ہے جانا ہے، ایک ایک لمحہ بہت فیمتی ہے، اس سال جب محرم کا جاند نکلا،اس وفت تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوئی کیکن جب کسی تحریر پر ۱۳۰۵ ہجری لکھتا ہوں تو بہت شدت ہے احساس ہوتا ہے کہ کل تک تو لکھتا رہا ہم ۱۴۰ ہجری اور آج ہوگئی ۱۴۰۵ ہجری، بید کیچ کرول دہل جاتا ہے،جسم پرسکتہ طاری ہوجاتا ہے،اور تھوڑی در کے لئے قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تین چارروز تک یہی حالت رہی کہ سال گذر گیا اور ہماری حالت کا کیا کچھ بنایا نہیں بنا؟ پھر الحمد للہ! بیسوچ بہیں تک محدود نہیں، خیال ہوا کہ ٥٠١٥ جرى سے يہلے ٥٠١١ جرى ميں كيا ہوا؟ اور ١٢٠٥ جرى میں کیا ہوا؟ ایک سال کیا یہاں تو صدیاں گذر کئیں، زمانہ کس تیز رفتاری ہے گذرتا چلا جار ہاہے، مگر غفلت کی آنکھیں بیدار نہیں ہوتیں، سوچیں اینے ابا، دادا، پردادا کو کہان کی پیدائش کے وفت ان کے والدین اور رشتہ دارخوشیاں منارہے تھے اور سالوں پر گر ہیں لگاتے تھے مگر ساری گر ہیں ٹوٹ گئیں ، کوئی رہی نہیں ، اور سب اس دنیا ہے چلے گئے، آپ بھی ہزاروں سالگر ہیں منالیں کوئی رہے گی نہیں، سب ٹوٹ جائیں گی، اسی طرح شادیوں کا نتیجہ آخر میں کیا ہے؟ اگر آخرت کونہیں بنایا تو یہ دنیا کی سب شادیاں مہنگی پڑیں اور برباد ہوگئیں، کہاں گئیں شادیاں یہاں کی؟ جب اولا د کی شادی ہوتو سوچنا حیاہئے کہ کسی روز ہماری بھی شادی ہوئی تھی، میں تو اپنی شادی تک ہی نہیں حضرت آدم علیدالسلام کی شادی تک سوچنا ہوں کے کسی روزان کی ہمی شادی ہوئی تھی: "دعمذر عنی مگذران کیا جمونیروی کیا میدان"

سیجھ باقی نہیں رہا، اگر پچھ باقی رہے گا تو وہ اعمال صالحہ جوآ خرت کی شادی میں کام آئیں سے۔

ان سب باتوں کوسوچا کریں ، سوچنا تو روزانہ چاہئے مگر کم ہے کم ہرسال کی ابتداء میں تو بیسبق حاصل کرلیں کہ ایک سال گذر کیا لیکن اب بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں گذشتہ سال ہتھے یا بچھ آ گے بھی بڑھے؟ آ گے بڑھنے کا بیہ مطلب ہے کہ سال بھر میں اگر آیک گناہ بھی مجھوٹ گیا جب بھی بچھ تو آ گے بڑھے، اور اگر بیہ حالت ہے کہ میں اگر آیک گناہ بھی نہیں چھوٹا تو گذشتہ بحرم کی ابتداء میں جھنے گناہ تھے آج بھی استے ہی ہیں، ایک گناہ بھی نہیں چھوٹا تو بڑے خسارہ کی زندگی گذری، بچھ فکر کرنی چاہئے کہ آخر ایک روز مرنا ہے، کب تک زندہ رہنا ہے۔

#### تجارت آخرت کا گوشواره:

د نیوی تجارتوں میں جہاں سال ختم ہونے کو آتا ہے نفع وخسارہ کا حساب لگایا جاتا ہے، گوشوارے تیار کئے جاتے ہیں، تاجر لوگ نفع اور خسارہ کا حساب کیسے لگاتے ہیں؟ وہ اس طریقہ سے کہ سال کے اندرا گرا کیک کروڑ کے نفع کی امید تھی اور نفع ہوا 24 لاکھ کو یوں کہتے ہیں کہ 20 لاکھ کا نقصان ہوا، یہ ناشکرا بندہ یہ نہیں کہتا کہ 24 لاکھ کا فاکدہ ہوا، نفع کو بھی خسارہ بی بتاتا ہے، حضرت مفتی محمد شفع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک تاجر ہرسال نقصان بی بتاتا تھا، ایک بارانہوں نے بوچھا کہ اگر ہرسال ہزاروں کا نقصان ہوتا رہتا ہے تو اب تک تو آپ کا کباڑ ابنی ہوجاتا، آپ کی ساری تجارت بی ختم ہوجاتی، لیکن یہ تو روز بروز ترقی پر ہے، یہ کیسا نقصان ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ تاجروں کی اصطلاح نہیں سمجھے، یہ شروع سال میں تخمینہ لگاتے ہیں کہ نے کہا کہ آپ تاجروں کی اصطلاح نہیں سمجھے، یہ شروع سال میں تخمینہ لگاتے ہیں کہ

آیندہ سال میں اتنا نفع ہونا جاہئے، اس تخیبنہ سے جو کم ملا اسے بیالوگ خسارہ کہتے ہیں، ناشکرا انسان دنیوی نفع کو بھی نغصان شار کرتا ہے اور آخرت کے نغصان کوتو شار ہی میں نہیں لاتا، بھی اس کا کوشوارہ ہی تیار نہیں کرتا۔

وعاء کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے صاب و کماب کے گوشوارے بنانے کی تو فتی عطاء فرمادی، گوشوارہ پر ایک بات یاد آگی "محش کے معنی ہیں" کان" بیدین کی بات یاد آگی "محش کی است کے معنی ہیں" کان" بیدین کی باتیں جو آپ کے گوشوارے بن رہے کی باتیں جو آپ کا نوس میں پڑنے والی اپنی باتیں دلوں میں اتاردے۔

دومبارك دعائين:

یددونوں دعائیں یادکرلیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، ان کا دائی معمول بنائیں۔ مہل مہلی وعاء:

(اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك)

تَنَعِبَهُمَاً:''یااللہ! میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لئے کھول دے'' جب تیرا ذکر ہو، خواہ میں ذکر کروں یا کوئی دوسرا کرے تو میرے دل کے کان کمل جائیں اور ذکر کانوں ہے گذر کر دل میں اتر جائے۔

یہ دعاء یاد کرلیں، اگر عربی الفاظ یاد نہ رہیں تو مغہوم بی یاد رکھیں، اس دعاء کا مطلب بیہ ہے کہ یا اللہ! تیرے اذکار سرکے کانوں سے ہوتے ہوئے دل کے کانوں میں اتر جائیں۔

دوسري دعاء:

﴿ اللهم افتح اقفال قلبي بذكرك)

اہنے ذکر کی توفیق عطاء فر ما اور دل پر جوغفلت کے تالے پڑے ہیں انہیں ذکر ک برکت سے کھول دے۔

#### ترياق منكرات:

ہر شخص کو اپنے بارے میں روزانہ سوچنا جا ہے کہ اس نے اپنی آخرت کا گوشوارہ کتا بنایا؟ یہ ہر شم کی تافر مانیوں سے نیچنے کے لئے تریاق ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ آیا یَسَا الَّذِیْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُوْ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِيَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعِيدٌ بِنُمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعِيدٌ بِنُمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعْمِدُونَ اللّٰهُ مَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ مَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

یا اللہ! تو اپنی رحمت کے صدقہ میں سب کو اپنی آخرت کے کوشوارہ کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطاء فرما۔ پچھ تو سوچنا جائے کہ بیزندگ آخرت کے اعتبار سے کیسی گذرر بی ہے؟ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے ذمانہ دور ہوتا جلا جار ہا ہے برکت اٹھتی چلی جار بی ہے چھلے محرم سے اس محرم تک ایک سال گذر کیا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ایک سال اور دور ہوگئے۔

#### طلب رحمت كاطريقه:

ہے اور دوسرے بہتر حالت میں ہیں، تو مال کی شفقت اسی کی طرف متوجہ ہوگی جو كمزوراورگنده هے، جب انسان كابيحال بوق يا الله! تيرى رحمت كو مجھ يركيے جوش نه آئے گا؟ یا الله! اس دوری کا صدقه اس عاجزی، کمزوری اورضعف کا صدقه تیری رحمت کے ہم زیادہ مستحق ہیں، تو رحم فرما، دینگیری فرما،نفس، شیطان، برے معاشرہ اور ماحول کے مقابلے میں ہماری مدد فرماء یا اللہ! تیرے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور میں مگر تجھ سے دور نہیں ، تو ہارے ضعف اور عاجزی کے مطابق ہمارے ساتھ رحم کا معامله فرما\_

#### ابک اور عجیب دعا:

ایک اور دعاء یادآگی، بیر جارے حالات کے عین مطابق ہے: ﴿ اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله ﴾ تَتَخْتِهَكَ: ''اے اللہ! ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے لائق ہے، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرماجس کے ہم مستحق ہیں۔'' ہماری نالاَئقی ہے در گذر فرما اور ہم پر رحم و کرم فرما۔ اپنی عاجزی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے ان کی رحمت طلب کرنی جاہنے ، اور دینی کام جتنا مشکل نظر آتا ہو اتنی ہی ہمت بلند کرنی جائے۔

# سالگره پاسال گرا:

لوگ کہتے ہیں کہ بچدایک سال کا ہوگیااس کی سالگرہ ہوگی، سال گرہ نہیں'' سال ا كرا" كهنا جائب، ال الني كداكر بجدا في عمر ١٠ سال كر آيا ب تواس ميس سے ایک سال گر گیا،عمر ۵۹ ره گئی،لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہمارا بیٹا ایک سال کا ہو گیا، دو سال كا ہوگيا، ادھر ملك الموت د مكھ رہا ہے كہ اس كى روح قبض كرنے ميں ٦٠ كى بجائے ۵۸ سال رہ گئے۔ آپ اینے گھرے لا ہور کی طرف چلے، ایک میل طے ہوا، دومیل طے ہوئے تو آپ کا سفر بڑھ رہا ہے یا کم ہور ہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسافر خانہ یعنی دنیا میں سفر پہھیج دیا ہے، اور سفر کے دن مقرر کردیتے ہیں، کسی کے مسئے اور لمحے ہیں، کسی کے مینے اور کسے ہیں، کسی کے مینے اور کسی کے مینے اور کسی کے میال ہیں، اب ان میں سے ایک ایک لمحہ جو گذر رہا ہے اس سے سفر کی مدت بڑھ نہیں رہی بلکہ گھٹ رہی ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ بنچ کی عمر بڑھ رہی ہے، درحقیقت وہ اپنی قبر کی طرف جارہا ہے۔

۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کہاں جارہا ہے کدھر دیکھتا ہے؟

#### عاقبت انديثي:

جب انسان جارہا ہو ایک طرف اور دیکھے دوسری طرف تو لاز ما خطرہ میں پڑ
جائے گا، تباہ و برباد ہوکر رہے گا، کسی چیز سے نکرائے گا، کسی کھٹرے ہیں گرے گا،
جارہے ہیں عاقبت کی طرف اور نظرہ ونیا کی طرف، عمر کی مدت سال بسال بلکہ دم
بدم گذرتی جارہی ہے، سوچنا چاہئے کہ ایک سال کی مدت میں کیا کیا؟ اپنی عاقبت کو
بنایا یا گاڑا؟ موت کو یا دکر کے عبرت حاصل سیجے۔

۔ کل ہوں اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے خوب ملک روس اور کیا سرز بین طوس ہے گر میسر ہو تو کیا عشرت سے سیجئے زندگی اس طرف آ واز طبل اودھر صدائے کوس ہے صبح سے تا شام چلنا ہو مئے گل گوں کا دور شب ہوئی تو ماہرویوں سے کنار و بوس ہے شب ہوئی تو ماہرویوں سے کنار و بوس ہے سنتے ہی عبرت یہ بولی اک تماشا میں تجھے

چل وکھاؤں تو جو قید آز کا محبوں ہے لے گئی کیبارگی محور غریباں کی طرف جس جگہ جان تمنا ہر طرح مایوں ہے مرقدیں دو تمن دکھلا کر گئی کہنے مجھے ہے سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیکاؤس ہے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیکاؤس ہے یہ چھوتو ان سے کہ جاہ وحشمت دنیا ہے آج سے کہ جاہ در سے کہ جاہ دیں خوا سے کہ جاہ در سے کہ جاہ در سے کہ جاہ در سے کہ جاہ در سے کہ سے کہ جاہ در سے کہ در سے کہ جاہ در سے کہ جاہ در سے کہ سے کہ جاہ در سے کہ در سے کے کہ در سے کے کہ در سے کہ

#### بروز قیامت سوال ہوگا:

اس زندگی کے بارے میں بروز قیامت سوال ہونے والا ہے: ﴿ اَوَلَـمُ نُعَمِّرُ كُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيلِهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءً كُمُ النَّذِيرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بید درانے والا کون تھا؟ اور اس لمبی عمرے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تغییریں کی محتلف تغییریں کے محتلف تغییریں کی کئیریں کی کئیر کے دولیریں کی محتلف تغییریں کی محتلف تغیر کی کئیر کی کئیر کے دولیر

"نذير" کې پانچ تفسيري: پېلى تفسير:

نذرر (ڈرانے والا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عمر وہ مراد ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم ہوجائے۔

#### دوسری تفسیر:

ڈرانے والا قرآن ہے اور عمر یہ کہ قرآن کا کلام اللہ ہونے کا دعویٰ معلوم ہوجائے۔

#### تىسرى تفسير:

عمر سے مراہ ہے ۱۰ سال کی عمر اور ڈرانے والا کیا؟ بال سفید ہوجانا، آج کے مسلمانوں نے کیا کیا کہ ڈاڑھی تو ویسے بی منڈوا دوتا کہ سفیدی نظر بی نہ آئے اور سرکے بالوں پر خضاب لگالو، اربے سفیدی چھپانے کے لئے ڈاڑھی منڈانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے سر پر خضاب لگاتے ہیں ڈاڑھی پر بھی ربگ کرلیں مگر سریا ڈاڑھی بالکل سیاہ نہ کریں بالکل سیاہ کرنا حرام ہے، ڈرانے والا آچکا، بالوں میں سفیدی آئی۔

#### بالول کی سفیدی باعث رحمت ہےنہ کہ زحمت:

بالوں کی سفیدی باعث رحمت ہے، سفیدی سے ڈرنے والوس لو! رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"الله تعالی سفید بالول والے مسلمان ہے حیاء کرتے ہیں۔"

ے رحمت حق بہانہ می جوید رحمت حق بہا نمی جوید

ان کی رحمت کو بہانہ جاہئے، کم سے کم اللہ والوں کی نقل ہی بنالیں، ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نقل کواصل بنادیں۔

۔ ترے محبوب کی بارب شاہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں نہاانے کے آیا ہوں نہ جانے کس چیز پر رحمت متوجہ ہوجائے ۔

نہ گوری ہے مطلب نہ کالی ہے مطلب پیا جس کو جاہے سہائمن وہی ہے مرد علمہ گئے رہے ۔ رہے میں برموں کی ہتے ۔ رہے میں :

جس کی عمر ۲۰ سال ہوگئ اس ہے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تیرے پاس ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ یعنی ترے بال سفید نہیں ہو مجھے تھے؟ یہ جھنڈی ہے موت کی کہ بس موت آیا ہی جا ہتی ہے۔

جوهى تفسير:

"نزيز" سے اولاً دکی اولا دمراد ہے۔

اولاد کی اولا دموت کی جھنٹری ہے:

سفید بال آئیں یا نہ آئیں، اولاد کی اولاد ہوجائے تو یہ اشارہ ہے کہ اب پلیٹ فارم خالی کریں اس پلیٹ فارم پر کب تک بینصیں رہیں گے؟ اب مسافروں کی دوسری کھیپ آئی ہے، للہ! اب جاؤ، اولاد کی اولاد، پوتے ، نواسے، یہ 'نذر' ہیں، موت کا پیغام ہیں، خوش ہوجاتا چاہے کہ وطن چہنے کا سامان بن رہا ہے، اور اس مسافر خانہ سے جانے کے اسباب پیدا ہور ہے ہیں، سجان اللہ! کیا کہنا ہے، یا اللہ! سب کوشوق وطن عطاء فرما، کی شاعر نے خوب کہا ہے۔

به اذ الرجال ولدت اولادها وجعلت اسقامها تعتادها تلك زروع قد دنا حصادها

تَنْ جَمَلَ: "جب اولاد کی اولاد پیدا ہوجائے اور امراض ایک دوسرے کے بیجھے بار بار آنے لیس توسمحھ لوکہ میتی کی چکی ہے، درانتی پڑنے کی دیر

--

بيتو بورهوں كى كيفيت ہے، ذرا نوجوان سوچيس كدان سے كم عمر والے كتنے بينج

سے قبرول میں، اور ایسے بچول کی کی نہیں جو مرتے پہلے ہیں اور پیدا بعد میں ہوتے ہیں، مال کے پیٹ ہی میں مرکئے اور پیدا بعد میں ہوتے ہیں۔ آپ کو ہزاروں ایسے ملیں سے کہ دادا پوتے یا پڑ پوتے کو قبر میں اتار رہا ہے، اس لئے نو جوانوں کو بردھا پے کی موت پر نظر نہیں رکھنی چاہئے، وہ بیسوچیں کہ ان کے ہم عمر اور کم عمر والے کتنے قبروں میں جارہے ہیں۔
قبروں میں جارہے ہیں۔

يانچوس تفسير:

عمرے مراد ہے بالغ ہونے کی عمر ، اور ڈرانے والے سے عقل مراد ہے۔ حقیقی بالغ کون ہے؟

درحقیقت بالغ تو وہ ہوتا ہے جس کواپنے مالک کو پہچانے کی عقل آ جائے، بلوغ تو عقل سے ہوتا ہے نہ کہ عمر ہے، جس کی عقل نے مسافر خانداور وطن کا فرق معلوم کرلیا وہ بالغ ہے، جس کی عقل نے حال اور مستقبل کی نوعیت کو جان لیا کہ جس زمانہ میں گذررہے ہیں وہ حال ہے، مستقبل آ کے ہے، آ کے کی زندگی یعنی آ خرت کا ذخیرہ کیا ہے؟ اسے جس کی عقل نے پہچان لیا وہ ہے بالغ، لڑکی بالغ ہوجاتی ہے ۱۱،۱۱، کیا ہا ہا ہا، اور لڑکا ۱۱،۳۱ سال میں، اب دنیا کا بلوغ تو تیتر بیروں کی طرح جلدی جلدی ہورہا ہے، اصل بلوغ ہے آ خرت کا بلوغ، یا اللہ! تو سب کو آ خرت کے بالغ بنادے، آخرت کا بلوغ، یا اللہ! تو سب کو آخرت کے بالغ بنادے، آخرت کا بلوغ، یا اللہ! تو سب کو آخرت کے بالغ بنادے، آخرت کے بالغ کون ہوتے ہیں؟ پوچھے اللہ تعالی سے وہ فرماتے ہیں:

(TY-YE)

تَنْجَمَعَ: ''رجال (بالغ مرد) وہ ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی تجارت اور منافع ان کو مالک سے غافل نہیں کرتے۔'' یہ ہیں آخرت کے بالغ۔ ال تفییر کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں: ''کیا ہم نے اتن عربیں دی تھی جونصیحت حاصل کرنے کے لئے کافی ہوجاتی'' کؤی عمر مراد ہے؟ بالغ ہوجانے کی عمر، وہ جوبھی ہو، بہر حال جب بالغ ہوگیا تو اتن عمر دیدی کہ اس میں نصیحت حاصل کرسکتا تھا، اور فر مایا: ''تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا'' ڈرانے والا کون؟ عقل، ہم نے عقل بھی عطاء کی تھی جس کے ذریعہ بہچان سکتے تھے کہ کوئی مالکہ حقیق ہے، جسن نے عقل بھی عطاء کی تھی جس کے ذریعہ بہچان سکتے تھے کہ کوئی مالکہ حقیق ہے، جسن ہے، یہ دنیا گذرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، منزل آگے ہے، آگے جانا ہے، وطن پہنچنا ہے، اتنی عقل دیدی تھی تھر پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئی بچھ حاصل نہ کیا، کیوں؟ یہ سوال ہوگا آخرت میں۔

اللہ تعالیٰ سب کے قلوب میں اس کی فکر پیدا فرمائیں اور سب کو ہے وقت آنے سنے سے پہلے سب مناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطاء فرمائیں، اور پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق بنالیں۔

#### خلاصة كلام:

آج کے بیان کا خلاصہ بیہ ہے کہ اپنے اندر فکر آخرت بیدا کریں روز حساب آنے ہے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وطن کی تیاری کی توفیق طلب کریں اور ایمان اورا عمال صالحہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی کوشش کریں۔

# ایک بہت برئ غلطی کاازالہ:

یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اعمال صالحہ کے معنی کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں عام لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس لئے مجھے ہر بار تنبیہ کرنی پڑتی ہے، اعمال صالحہ سے بیمراد نبیں ہے کہ نفل عباوت زیادہ کریں، بلکہ مطلب بیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی حجھوڑ ویں، ظاہر بات ہے کہ آپ اس مالک کی تمام نافر مانیوں سے تو بہ کر کے ہی اے راضی کر سکتے ہیں، وہ مالک تسبیحات اور نفل عبادات سے راضی

نہیں ہوتا، ہیں نماز، نیل روزہ، نیل صدقات و خیرات یا اورادو وظا کف سے راضی نہیں ہوتا، وہ مالک راضی ہوتا ہے تو صرف نافر مانیوں کو چھوڑ نے کے بعد، حقوق اللہ وحقوق العباد اداء کرنے اور فراکفن کی بجا آور کی کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی بگسر چھوڑ دیں، العباد اداء کرنے اور فراکفن کی بجا آور کی کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی بگسر چھوڑ دیں، اگرکوئی نوافل اور تسبیعات پر مداومت کرتا ہے لیکن فراکفن اداء کرنے میں غفلت برتنا ہے، یا ہرسال حج کرتا ہے، مساکمین اور بتامی کی اعانت و خبر گیری، مساجد و مدارس کی تقمیر اور تی پر بےانتہا دولت فرج کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ رشوت بھی لیتا ہے، کم تولی یا ہے، اور تولیا یا ملاوٹ کرتا ہے، یا کسی اور طریقہ سے بندوں کے حقوق غصب کرتا ہے، اور یعنین کے بیٹھا ہے اس نے ایمان کے ساتھ کسل صالح کی شرط پوری کردی تو وہ دھوکہ اور فریب نفس میں جتلا ہے، ایسے بی لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

اور فریب نفس میں جتلا ہے، ایسے بی لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے:

انگیڈین صَدَل سَعْدِیہُ مِنْ وَیْ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ الْمَادُ وَیْ وَیْ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ وَیْ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ وَیْ وَیْ دُونْ کُونْ صُدُونَ صُدُونَ کُھُونَ اللّٰ اللّٰ کَونِ کُونُ کُو

تنزیج مین: ''یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گذری
ہوئی اور وہ بوجہ جہل کے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں۔''
صوفیہ نے تخلی بالفصائل ہے پہلے تخلی عن الرذائل پر بہت زور دیا ہے، گنا ہوں کو
ترک کرنا اور فرائض کو اداء کرنا اعمال صالحہ کی بنیاد ہے، جو اس پر کار بند ہوگیا اے اللہ
تعالیٰ کا ایسا تعلق نصیب ہوگا کہ نو افل اور اذکار کی تو فیق اے ازخود ہوجائے گی، ذکر
مجبوب کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا ، محبت الہیاس کے دل میں جاگزین ہوجائے گی،
گناہوں سے تائب ہوئے کے بعد بقول حضرت مجذوب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ حالت
ہوجائے گی۔

ہ ہر تمنا دل ہے رخصت ہوگئ اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئ نفس اور شیطان نے بیردھوکہ دے رکھا ہے کہنفل عبادت کرتے چلے جاؤ گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں مشائ اور واعظین بھی یہی بتاتے ہیں کہ فلاں تبیع اور اتنے اور اتنے اور اتنے اور اتنے اور اتنے نوافل پڑھ لیجئے بس اعمال صالحہ بیدا ہو گئے حرام اور سیئات سے بیچنے کی حاجت نہیں، سب کھو کئے جاؤ۔

﴿ يَقُولُ بِلَيْنَنِي فَدَّمُنُ لِحَيَاتِي ۞﴾ (٨٩-٢١) تَوْجَمَنَ: "انسان كِمِ كَاكاش مِيساس (اخروی) زندگی كے لئے كوئی ممل (نیک) آگے بھیج دیتا۔"

اس چندروزہ زندگی کے ہر لھے کو غنیمت سمجھ کروطن آخرت کی فکر سیجئے۔

منگا لے ری چنزی گندھا لے ری سی

نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی

تو کیا کیا کرے گھڑی کی گھڑی

تو رہ جائے گی ری کھڑی کی کھڑی

یا الله! ہمارے قلوب کی کیفیت بدل دے، ہمیں عزم و ہمت عطاء فرما، ہماری سیئات سے درگذر فرما، اپنی اور اپنے حبیب صلی الله علیه وسلم کی محبت واطاعت عطاء فرما۔ ولا حول ولا قوۃ الابك۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.

